# تعدّ دركعات والمان والم

الله مى فند زىيرموسى كى زى



البور بالمقابل رحان كاركيك غزني سمرسي اردوبازار فون: 7244973-042

فيصَل آبَد بيرون امين بيرُ بإزار كوتوالى رود فون: 041-2631204

انك مَكْتُ بِنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



# فهرست عناوين

| ω  | من الفظ                       |
|----|-------------------------------|
|    | مقدمه                         |
|    | اكاذيب                        |
|    | تناقضات                       |
|    | خيانتيل                       |
|    | شعبده بازيال                  |
| ir | تهجداورتراوت                  |
| ır | دعويُ اجماع                   |
| ır | جہالتیں                       |
| ٣  | مغالطات                       |
| ٣  | دعوى اوردليل مين عدم مطابقت   |
|    | گفتیااوربازاری زبان ٔ         |
|    | نورالمصابيح في مسئلة التراويح |
| 10 | دليل نمبرا                    |
| 10 | دليل نمبرا                    |
|    | ايك اعتراض                    |
|    |                               |
|    | جوانی دلیل نمبر۲۰۵ <u>.</u>   |
|    | جواني دليل نمبر عتا ١٠        |
| *  | دليل نبراه                    |
|    |                               |

| 19               | ايك اعتراض                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 19               | دوسرااعتراض                                                        |
| <b>**</b>        | تيسرااعتراض                                                        |
|                  | د نیل نمبره                                                        |
| rr               | دلیل نمبره                                                         |
|                  | افرِ فاروقی کے سیح ہونے کی دلیلیں اتا اللہ                         |
| rr               | افرِ فاروقی کے صحیح ہونے کی دلیلیں م تا ۱۰                         |
| rr               | دليل نمبرا                                                         |
|                  | دليل نمبر ۸۰۷                                                      |
|                  | دلیل نمبره ۱۰۰                                                     |
| rr               | سدتِ خلفائے راشدین                                                 |
|                  |                                                                    |
| ۳۴               | مئله تراوی کے ایک اشتہار پرنظر<br>مسنون تراوی گیارہ (۱۱) رکعات ہیں |
|                  | موضوعات صاحب ضياءالمصابيح                                          |
|                  | ا كاذيب مسعود                                                      |
| rr               | نفرة الرحمٰن في تحقيق قيام رمضان                                   |
| YM               | حديثِ عائشه رضى الله عنها پرمزید بحث                               |
| ، کامکمل جواب ۲۷ | ''حدیث اورا ہلحدیث' کتاب کے تراوی کوالے باب                        |
| ٧٨               | نقطرُ آغاز                                                         |
|                  | بیں تراوی پراجماع کا دعویٰ باطل ہے                                 |
|                  | آ ٹھر اور کے اور غیر اہل حدیث علاء                                 |

#### بعم الله الرحس الرحيم

# يبش لفظ

الحمدلله رب العلمين والصالوة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد:

قربِ اللی کے حصول کے لئے جتنی بھی تگ ودوکی جائے کم ہے کیونکہ اہل ایمان کی زندگی کا طمح نظر ہی ہیہوتا ہے کہ اس کا ئنات میں اللدرب العزت راضی ہوجائے اور آخر ت میں وہ مُرخر وہوجا ئیں۔

اس سلط میں ایک بہترین ذریع قیام اللیل ہے جس کے بارے میں رسول الله مَنَّ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ مَنْ اللهُ عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلیْ الله عزوجل و مکفرة للسیّنات و منهاة عن الاثم))

قیام اللیل کولازم پکڑو کیونکہ میتم سے پہلے نیک وصالح لوگوں کاطریقہ ہے۔اوریتقرب الی الله،خطاؤں کا کفارہ اور گنا ہوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔

[ كتاب فضل قيام الليل والتبجد واللفظ له: ٨ واساده حسن سنن ترندي ١٩٥٨ سب

نیزآپ مَلَا تَیْزُمُ نے فرمایا: ((وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل)) فرض نماز کے بعدسب سے زیادہ فضیلت والی نماز، رات کی نماز ہے۔ اِسچ مسلم: ۱۱۹۳ یبی نماز جب ماہِ رمضان میں اداکی جاتی ہے تو قیام رمضان اور عام لوگوں کے نزدیک تراوی وغیرہ کہلاتی ہے۔

رسول الله مَالَّيْمُ فِي مَايِد: (( من قام رمضان إيماناً و احتساباً غفرله ما تقدم من ذنبه )) جس فخص في ايمان كي حالت مين اورثواب كي نيت سے رمضان كا قيام كيا اس كسابقه گناه معاف كرديئ جاتے ہيں۔ وضح بخارى: ١٩٠١، مح مسلم: ٢٥٩ عالى كسابقه گناه معاف كرديئ جاتے ہيں۔ وضح بخارى: ١٩٠١، مح مسلم: ٢٥٩ عالى مماز كى تعدا دِر كعات كيا ہے؟

اس قدر فضيات والى نماز كى تعدا دِر كعات كيا ہے؟
سيده عائشہ وُلِيُّ اللهُ اِللهُ اللهُ ال

" ما كان يزيد في رمضان و لا في غيره على إحدى عشرة ركعة "إلخ رمضان مو ياغير رمضان رسول الله من الله على الله من الله على الله من الله على الله من الله على الله على

ام المومنين سيده عائشه رفاينتها كي كوابي سيمعلوم ہوا كه

تهجد، قيام الليل، قيام رمضان اورتر اوريخ وغيره ايك بى نماز كے مختلف نام ہیں۔

٢: رسول الله مَنَّ اليَّيْمُ رمضان مو ياغير رمضان رات كو كياره ركعات برا هي تھے۔

سیدنا جابر بن عبداللدالانصاری والفظ سے روایت ہے کہ

"صلى بنا رسول الله عَلَيْكُ في رمضان ثمان ركعات والوتر" إلى رسول الله عَلَيْكُ في رمضان ثمان ركعات والوتر" إلى رسول الله عَلَيْكُمْ في مسال من تُصركتيس اوروز برُهائ -

[مج این فزیر ۱۸۳۶ ۱۸ ح ۱۸۰۰ مج این حبان (الاحبان) ۱۸۳۲ ۱۸۳۸ ح ۱۰۰۱ ۲۰۰۱

يمى تعدادركعات جليل القدر صحابة كرام ويأتن سي بهى ثابت ب-

امیرالمومنین عمر بن خطاب دلانتوئے نے اُبی بن کعب اور تمیم الداری دلانتوئا کو تکم دیا تھا کہ وہلوگوں کو (قیام رمضان میں ) گیارہ رکعات پڑھائیں۔

[موطأ امام ما لك ارسمااح ٢٠٠٩، السنن الكبر كالليبيقي ٢ ر٢٩٨]

بلکه آل تقلید، غیرابل حدیث تک اس حقیقت کا اعتراف کر چکے ہیں کہ سنت گیارہ رکعات ہی ہیں۔مثلاً:

ملاعلی قاری حنفی نے کہا:

"فتحصل من هذا كله أن قيام رمضان سنة إحدى عشرة بالوتر في جماعة فعله عليه الصلوة والسلام"

اسب کا حاصل ( نتیجہ ) میہ ہے کہ قیامِ رمضان ( نراوی کا گیارہ رکعات مع وتر ، جماعت کے ساتھ سنت ہے ، بیآپ مَلَاثِیْزِلُم کامُل ہے۔

[مرعاة الفاتع ٣٨٢/٣]

خلیل احرسهار نپوری دیوبندی لکھتے ہیں:

"اورسنت مؤكده موناتر اوت كاآخه ركعت توبالا تفاق هيئ [برابين قاطعه ١٩٥٥]

⇒ جب رسول الله مثل اللي محابه كرام في النيخ اورخود غير ابل حديث اكابرسے ثابت موكيا
كهتر اوت ۲+۸ = ۱۱ (گياره) ركعات بين تو پھر ..... قيل وقال چه معنی دارد؟

ايسے لوگوں كواللہ تعالى كايەفر مان فحوظ ركھنا جا ہے:

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُحَالِفُونَ عَنْ آمْرِهِ آنُ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ آوُ يُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ آوُ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ الِّذِيْنَ يُحَالِفُونَ عَنْ آمْرِهِ آنُ تُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ الِّذِيْنَ ﴾ [الور: ٢٣]

''جولوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اُٹھیں اس بات سے ڈرنا چاہئے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوجا کیں یا اُٹھیں کو کی المناک عذاب پہنچے۔'' زیرِنظر کتاب اس سے قبل'' تعدا در کعاتِ قیام رمضان کا تحقیقی جائز ہ'' کے نام سے شائع ہو چکی ہے جو کئی مضامین کا مجموعہ ہے۔اصل کتاب'' نور المصابح فی مسئلۃ التر اور ک'' ہے کیکن مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے اعتر اضات وشبہات میں لکھے گئے جوابات بھی اس میں ضم کر کے شائع کردیئے گئے تھے۔

## أسلوب كتاب

فضیلۃ الشیخ حافظ زیرعلی زئی ﷺ نے کتاب کے شروع میں ایک فکر انگیز مقد متح ریکیا ہے جس میں انھوں نے اس سلسلے میں لکھی جانے والی کتابوں میں پائے جانے والے اکا ذیب، مغالطات، تناقضات، خیانتیں، جہالتیں اور آلی تقلید کی شعبدہ بازیاں ذکر کر کے واضح کیا ہے کہ بیلوگ کس طرح سادہ لوح عوام کو بہلانے پھسلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ مقد ہے کے بعد' نور المصابح فی مسئلۃ التر اور ک' کا آغاز ہوتا ہے جس میں استاذمحترم نے مدل ہمی اور تحقیقی بحث کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْ اللہ مَنَّ اللّهُ مَنَّ اللّهُ مَنَّ اللّهُ مَنَّ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ مَنَّ اللّهُ عَلَیْ اللّم اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّٰ اللّهُ عَلَیْ اللّٰ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ

جس پیکمی و مخقیقی نظرنے اس کے کمزور اور بودے ' ولائل' کوتار تار کر دیا۔

مسعوداحدخان دیوبندی نامی خف نے ''ضیاءالمصابیح فی مسئلة التراوت ''کتابلکھ کرسیاه کوسفیدادرسفیدکوسیاه ثابت کرنے کی کوشش کی تواستاذی مے منے اپنی قلم کوصرف اس لئے جنبش دی تاکہ لوگوں پر حقیقت حال آشکار اہوجائے۔ یہی وجہ محمد شعیب قریش صاحب کا جواب کھنے کی ہے تاکہ ان کی غلط نہیوں کی اصلاح ہوسکے۔اور تمام لوگوں کو بھی علمی فائدہ بہنچ۔

آخر میں دوجامع مباحث'' حدیث اور المحدیث' کے''ابواب التر اوت کو'' کا مکمل جواب اور
''آٹھ رکعات تر اوت کا اور غیر اہل حدیث علماء'' کے اضافے نے اس کتاب کی افادیت و
جامعیت کومزید بروها دیا ہے۔واضح رہے کہ ذکورہ کتاب میں فوائد کے تحت تکرار کوعمداً چھوڑ
دیا گیا ہے۔ نیز اب اس کتاب کوظاہری وباطنی حسن کے ساتھ دوبارہ شائع کیا جارہا ہے۔
قامل توجہ: تر اوت کو (قیام رمضان) کے سلسلے میں تفصیلی مطالعہ کے لئے مولانا نذیر احمد
رحمانی اعظمی عُیشائی کی عظیم تالیف: '' انوار مصابح بجواب رکعات تر اوت کو'' ملاحظہ کریں
کیونکہ یہ کتاب بہت سے علمی و تحقیقی فوائدا ہے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔
کیونکہ یہ کتاب بہت سے علمی و تحقیقی فوائدا ہے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔

آخر میں اللہ کے حضور دعا گوہوں کہ ہمارے استاذ محترم حافظ زبیرعلی زکی طِلْقَاہِ کی تمام ترعلمی ودینی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس محنت وسعی کوذریعہ نجات بنائے۔ (آمین)

> والسلام حافظ نديم ظهبير (۲۸رجب۱۳۸۷هـ)

#### بشيم لفني للأعني للأقيني

## مُعَكُمِّمًا

(صرف اور صرف) بیس رکعات قیام رمضان (تراویک) کے باجماعت''سنت مؤکدہ'' ہونے پرتقلید پرستوں کا تمام لٹریچر درج ذیل اقسام پرمشمس ہے:

#### 1- اكاذيب

مثلاً محمد حسین نیلوی مماتی دیوبندی اپنی کتاب "فتح الرحمٰن فی قیام رمضان" کے صفحہ ۱۳۵ پر قیام رمضان کے بارے میں لکھتے ہیں:

" حضرت ني كريم مَنَا لِيَنْ إِلَمْ بيك سلام چارچار ركعات برا هت ميخ"

تقریباً یمی بات مسعود احمد خان کاملپوری دیوبندی کی'' ضیاء المصاریح'' (صفحہ ۵۸) اور خیر محمد جالند هری دیوبندی کی' بیس تراوی کا ثبوت' (صفحہ ۱۵) دغیرہ میں بھی ہے۔

حالانکہ قیام رمضان کے بارے میں ایس کوئی روایت ذخیر ہ حدیث میں موجودنیں ہے کہ آپ منگا ہے کہ اسلام سے پڑھتے تھے، ام المونین سیدہ عاکثہ واللہ اللہ عالی کے حدیث میں ہے: کان یصلی اُربعا کی بین آپ چاررکعات پڑھاتے تھے، کی تشریح میں اسلام کے مسلم (۱۷۳۱ ک ۲۵ کا کہ سلم بین ہی سے ثابت ہے کہ " یسلم بین رکعتین " آپ منگا کی اور کھات پرسلام کھیردیتے تھے۔

#### 2۔ تناقضات

موطاً امام مالک کی ایک منقطع روایت (جس میں بیس کاعدد مذکورہے) کو سیح ثابت کرنے کے لئے متعدد تقلید پرستوں نے شاہ ولی اللہ الد ہلوی اُحفی (متوفی ۲۰ کاھ) کا قول زوروشورہے بیش کیا ہے کہ اہل حدیث (محدثین) کے نزد کیک موطاً امام مالک کی تمام

روایات میح بین \_الخ (ججة الله البالغه) و یکھنے حبیب الرحمٰن مؤی آعظم گڑھی دیوبندی کی کتاب "رکعات تراوی حس ۲۳، ۱۳۳ " فیرمجر جالندهری کی "بیس رکعات صفحه ۳۵، ۳۳" مسٹرنوراحر چشتی کی "سیف لحفی ص ۱۰، روح الامین "اشاعتی" کی "قیام رمضان صفحه ۱۱، سوم ۱۳۰۰ وغیره -

جبکہ دوسری طرف موطاً امام مالک کی ایک متصل اور بالا جماع ثقہ راویوں کی روایت (جس میں گیارہ کاعد د فدکورہے) کوخودساختہ اضطراب گھڑ کر ، مضطرب وضعیف کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کی گئی ہے۔

مثلاً دیکھئے خیرمحرکی'' بیس رکعات کا ثبوت'' (صفحہ۲۲، تا ۲۲) اعظم گڑھی کی ''رکعات تراوی صفحہے، ۸صفحہ ۲۳ تاصفحہ ۴۳' وغیرہ۔

ابوالقاسم رفيق دلاوري صاحب' التوضيح عن ركعات التراويح'' (صفحه ١٦٧) ميس لكهية بين:

"اور بسیط ارض پرصرف امام مالک ہی کی الیی ہستی ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے تھ رکعت تراوح کا تذکرہ چھیڑا"
عرض ہے کہ کیادار البجر ت کے امام کی ہستی کوئی معمولی ہستی ہے؟ دلاوری صاحب مزید لکھتے ہیں:

''اسی طرح ہمیں یقین ہے کہ گیارہ کی روایت جوموطاً امام مالک میں ہے
اساداً بالکل صحیح ہے لیکن ہمارے'' اہل حدیث'' حضرات کی بدشمتی سے
امام مالک اکیس کو گیارہ سمجھنے میں غلط ہمی کا شکار ہوگئے تھے'' (صفحہ ۱۷)
حالانکہ غلط ہمی کا الزام قطعاً مردود ہے ، شوق نیموی حنفی نے بھی تختی سے اس الزام کی
تردید کی ہے دیکھیے ''تعلیق آ ٹاراسنن صفحہ ۴۵''اور مولانا الحقق المفقیہ نذیر احدر جمانی بھائند کی

''انوارمصانح بجواب رکعات تراویح''صفحه۲۳۲وغیره-

متعدد تقلید پرست مصنفین نے ابوشیبه ابراہیم بن عثمان کی بیس رکعات اور غیر جماعت

والی موضوع روایت سے استدلال کیا ہے۔ ویکھئے فتح الرحمٰن ص ۵۵،سیف اُحفی صفحہ۔ بلکہ حیاتی دیو بندیوں کے مناظر ماسٹر امین اوکاڑوی''ابومعا ویہ صفدر' صاحب نے اپنے رسالہ' جحقیق مسئلہ تر اوتک'' کے سرورق پریہ موضوع روایت کھی ہے اور صفحہ پراسے' صحح'' کھا ہے۔ إنا لله وإنا إليه راجعون

حالانكة تقليد پرستول نے بھی اس موضوع روایت كا ( كم ازكم ) ضعیف ہوناتشليم كرركھا ہے۔ د كيھے 'التوضيح عن ركعات التر اوت كن من ٩ ٤، روح الا بين كارساله ' قيام رمضان ' صفحه ٢ ، حضرو كے ديو بنديول كا اشتہار وغيره ، ان بيس سے بعض نے بيدعوى بھی كرركھا ہے: من حاصل بيہ ہوا كدرسول الله مَنَّ الْيُؤَمِّ سے تر اوت كے متعلق كوئى خاص حد وقعين قطعاً ثابت نہيں ہے۔' وقطعاً ثابت نہيں ہے۔'

( قيام رمضان از روح الامين صغحه ۱۰) نيز د <u>يكهئة خير محمد صاحب كي" بيس تر اور</u> كا ثبوت' صفحه ، حبيب الرحمٰن اعظم گرهي كي" ركعات تر اور ك" صفحه ۱۲

#### 3۔ خیانتیں

مثلاً روح الامین دیوبندی نے ''قیام رمضان' 'صفحہ ۱۸ میں امام ترندی کی جامع سے ایک کلام نقل کیا اورعنوان'' میں رکعات تراوح پرامت کا اتفاق'' لکھا ہے کیکن انھوں نے امام احمد بن خبر کا قول حذف کر دیا جس میں اس اتفاق کے پر نچے اڑا دیئے گئے ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں: روی فی هذا ألوان، لم يقض فيه شئی

''اس میں رنگ روایت کئے گئے ،انھوں نے اس میں کوئی فیصلنہیں کیا'' (سنن ترندی مطبوعہ سعید کمپنی ار۱۲۷، ترجمہ از مطبوعہ سنن التر ندی''نور محراصح المطابع کراچی''ار۱۵۹ تا ۲۰۷۸) یعنی امام احمد فرماتے ہیں کہ اس باب میں مختلف قتم کی روایتیں ہیں اور انھوں نے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا کہ ان مختلف روایتوں میں کونی روایت قابل اعتبار اور لائق اعتماد ہے۔ خیر محمد دیو بندی صاحب نے اس عبارت کے ترجمہ میں خود ساختہ بریکٹ لگا کر معنوی تحریف

كرركهي ہے۔ (بيس ترادت كا ثبوت صفحه ٢٧)

#### 4۔ شعیدہبازیاں

افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگوں نے ابوشیبہ ابراہیم بن عثمان جیسے متروک اور مہم بالکذب راوی کی تقویت اور دفاع کی کوشش کی ہے مثلاً دیکھئے تیر محمد کی ''میں تراوت کا شہوت''صفیہ ۴۸، نیلوی کی''فتح الرحمٰن' صفیہ ۵۵،۸۵، نوراحمد چشتی کی''سیف الحفی ''صفیہ ۸۸،۸۵، دلا وری کی''التوضیح''صفیہ ۱۳۲۵، اعظم گردھی کی''رکعات تراوت کی مضیہ ۵۵،۵۲

حالانکه زیلعی حنی نے نصب الرایه (ج ۲ص۱۵۳) میں'' الفقیہ'' ابوائفتے سلیم بن ابوب الرازی ہے نقل کیا ہے کہ ابوشیبہ کے ضعیف ہونے پرا تفاق ہے۔ ابوشیبہ پرمحد ثین کی شدید جروح کے لئے میزان الاعتدال اور تہذیب العہذیب (۱۲۵۱ ترجمہ: ۲۵۷) وغیرہ ریکھیں۔

# 5۔ تهجداورتراوت

بعض تقلید پرستوں نے تہجداورتراوی میں فرق کرنے کی کوشش کی ہے اور عدم ِفرق کو صرف اور صرف )''غیر مقلدین'' کا مسلک قرار دیا ہے، حالانکہ انور شاہ کشمیری دیو بندی بھی عدم فرق کے قائل اور معلن (اعلان کرنے والے) تھے۔

## 6۔ دعوی اجماع

بعض نے (صرف اور صرف) بیس رکعات کے عدد کی با جماعت نماز کے سنت مونے پراجماع کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ خودان کی کتب میں زبردست اختلاف کا تذکرہ ہے، د کیھے دلاوری کی' التوضیح'' (صفح ۱۲۷۱) اور العینی الحفی کی 'عمرة القاری' (۱۲۷۱،۱۲۷۱) وغیرہ ۔

# 7۔ جہالتیں

بعض لوگوں نے متعدد جہالتوں كا ارتكاب كر ركھا ہے مثلاً بعض نے اسحاق بن

راہوبیکواسحاق بن بیار بنا دیا ہے اور بعض نے نافع بن عمر کو نافع مولیٰ ابن عمر بنا دیا ہے۔ دیکھئے''التوضیح''صفحہ کا، • ۱۵

#### 8۔ مغالطات

متعدد تقلید پرستوں نے اصل موضوع سے غیر متعلق بحث چھیڑ کر سادہ لوح مسلمانوں کودھوکادینے کی کوشش کی ہے،مثلاً:

آئے مرکعات والی ایک روایت کی ایک سند میں محمد بن حمید الرازی ہے جس پر خیر محمد جالندهری (بیس رکعات تراوی کا شوت ص ۲۱) محمد حسین نیلوی (فتح الرحمٰن صفحہ:۱۱۰،۱۱۵) ہے حسین نیلوی (فتح الرحمٰن صفحہ بن نے شدید جرح کی ہے تا کہ لوگ سے مجھیں کہ اس روایت کا دار و مدار صرف اور صرف محمد بن حمید پر ہے ، حالا نکہ یہی روایت اس کے علاوہ جعفر بن حمید الکوفی ، ابو الربیع الز ہرائی ، عبد الاعلیٰ بن حماد ، ما لک بن اسماعیل اور عبید اللہ بن موی نے بھی بیان کر رکھی ہے عبد اللہ اللہ بن حماد ، ما لک بن اسماعیل اور عبید اللہ بن موی نے بھی بیان کر رکھی ہے لہذا ہے چارے محمد بن حمید پراس روایت کا الزام نرامغالط ہے۔

# 9- دعوى اور دليل ميس عدم مطابقت

حالانکہ ان آثار کا دعویٰ ہے کوئی تعلق نہیں ہے کسی تابعی کا ہیں رکعات یا کیس پڑھنا اس کی دلیل نہیں ہے کہ یہی عدد سنت مؤکدہ ہے، بلکہ بیاس کی بھی دلیل نہیں کہ عدد فدکورکوتا بعی فدکورسنت سمجھ کر پڑھتے تھے، تقلید پرستوں کا دعویٰ اس وقت قابلِ مسموع ہوسکتا ہے کہ جب وہ تابعین وغیرہم کےان آثار میں بیصراحت ثابت کردیں کہوہ بیر کعات سنت ِرسول سَلَطْیَّرُمُ یا سنت ِخلفائے راشدین یاسنتِ مو کدہ وغیرہ مجھ کر پڑھتے تھے، اِذلیس فلیس

## 10۔ گھٹیااور بازاری زبان

مثلاً مسٹرنوراحرچشتی اپنی کتاب''سیف انجھی'' میں مولا نامحمدر فیق السلفی حفظہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں:''ایک جاہل سلفی'' (ص۷۷)

محمد امین اوگاڑوی صاحب(!) لکھتے ہیں:''غیر مقلدین کے گرگٹ کی طرح بدلتے ہوئے رنگ'' (تحقیق مئلہ راوی صفحہ ۲۹)

راقم الحروف نے اپ مختلف مضامین میں جنھیں اس کتاب میں کیجا کر دیا گیا ہے،
کتاب وسنت اور اجماع کو پیش نظر رکھتے ہوئے انتہائی انصاف اور غیر جانبداری کے ساتھ
اصول محد ثین سے ثابت کیا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں ،سال کے بارہ مہینوں میں
عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد صبح کی اذان تک گیارہ رکعات قیام سنت ہے، وتر کے
بعدا حیانا دور کعات اس عموم سے مشتیٰ ہیں، ہماری تحقیق میں حالت حضر میں بیدور کعات سیدنا
امام اعظم محد رسول اللہ مَنَّ الْمَیْمِ کی فاصہ ہیں، تا ہم اگر کوئی اضیں عام سمجھا اور عمل پیرا ہوتو مجتمد
ماجور ہے۔ واللہ اعلم

'' تراوت '' کے موضوع پراس کتاب کوآپ ان شاء اللہ ان تمام کتابوں کے رد کے لئے کافی پائیں گے جنھیں تقلید پرستوں نے اپنے اپنے نظریات کی تائید کے لئے لکھ اور پھیلار کھاہے۔

> وما علينا إلاالبلاغ حافظ زبيرعلى زكى (١٩٩٣ عليج جديد٢٠٠٧ء)



### بشيم لفره الأعني الأقينم

# نور المصابيح في مسئلة التراويح

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لانبي بعده ، أما بعد : مسكم: هارے امام اعظم محمد رسول الله مَنْ النَّيْمَ عشاء كى نماز كے بعد صبح كى نماز تك كياره ركعات پڑھتے تھے۔

وليل:1

ام المومنين سيده عاكشه والنافية اسے روايت ہے:

"كان رسول الله عَلَيْ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة " إلخ رسول الله مَنَّ اللَّهُ عَثَاء كى نماز سے فارغ ہونے كے بعد صبح تك كياره ركعات پر رحة تصاورائي نماز كولوگ عتم بھى كہتے تھے۔ آپ ہردوركعات پر سلام پھرتے تصاورائي ور بر حق تھے۔ الح

وليل:**2** 

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے ام المونین سیدہ عائشہ والنہ اسے پوچھا: رسول اللہ مَالَّيْظِم کی رمضان میں (رات کی )نماز (تراوی کیسی ہوتی تھی؟ توام المونین والنہ النہ کے فرمایا:

" ما كان يزيد في رمضان و لا في غيره على إحدى عشرة ركعة " إلى رمضان بو ياغير رمضان رسول الله مَنَّ التَّيْمَ عَلَياره ركعات سے زياده نهيں پڑھتے تھے، الخ (صحيح بخارى ١٩١١ ح٢١٩٣م، والقارى ١١٨٨١، كتاب الصوم، كتاب التراوح باب فضل من قام رمضان)

ایک اعتراض:

اس مدیث کا تعلق تہجد کے ساتھ ہے۔!

جواب:

تهجد، تراوی، قیام اللیل، قیام رمضان اوروتر ایک بی نماز کے مختلف نام ہیں۔

وليل 🛈

نى مَنْ الْمَيْزِم سے تهجداورتراوی کاعلیجدہ علیجدہ پڑھنا قطعاً ثابت نہیں ہے۔

وليل وليل

ائمهٔ محدثین ودیگرعلاء نے سیدہ عائشہ صدیقہ ڈی ٹھٹا کی حدیث پر قیام رمضان اور

تراوی کے ابواب باندھے ہیں،مثلاً:

ا: صحیح بخاری، کتاب الصوم (روزے کی کتاب) کتاب صلوٰ ق التر اوت کی تراوت کی کتاب) باب فضل من قام رمضان ( فضیات قیام رمضان )

٢: موطأ محد بن الحن الشيباني: ص ١٣١١، بأب قيام شهر رمضان وما فيمن الفضل-

عبدالحي كصوى نياس كواشيه بركها ب: " قوله ، قيام شهر رمضان ويسمى

التراويع" لعنى: قيام رمضان اورتراوت ايك بى چيز --

س: اسنن الكبرى لليهم في (۲۸ م ۲۹۸) باب ماروي في عدد ركعات القيام في

شهررمضان

وليل 🏵

متقدمین میں سے کسی ایک محدث یا فقیہ نے بینہیں کہا کہ اس حدیث کا تعلق نماز تراوی کے ساتھ نہیں ہے۔

وليل ٣

اس حدیث کومتعددعلاء نے ہیں رکعات والی موضوع ومنکر حدیث کے مقابلہ میں

بطورمعارضه پیش کیا ہے۔مثلاً:

(نصب الرابي ١٥٣/٢)

ا: علامهزیلعی حنفی

۲: حافظ ابن حجر عسقلاني (الدرابيه ار٢٠٣)

m: علامهابن جمام خفی (فتح القدیر ارد۲۸ طبع دارالفکر)

٣: علامه ميني حنفي (عدة القارى ١١٨٨١)

۵: علامه سيوطي (الحادي للفتاوي ار٣٢٨) وغير مم

دليل ۞

سائل کا سوال صرف قیام رمضان سے متعلق تھا جس کوتر اور ج کہتے ہیں ، تہجد کی نماز کے بارے میں سائل کے سوال ہی نہیں کیا تھا۔ لیکن ام المونین عائشہ صدیقہ ولائھ ان کے بارے میں سائل نے سوال ہی نہیں کیا تھا۔ رمضان وغیر رمضان کی تشریح فر مادی الہذااس حدیث سے گیارہ رکعات تر اور کے کا ثبوت صریحاً ہے۔

(ملخصاً من خاتمة اختلاف: ١٢٠٠ باختلاف يسر)

وليل 🛈

جن لوگوں کا بید عولی ہے کہ تہجداورتر اوت کے علیحدہ علیحدہ دونمازیں ہیں ،ان کے اصول پر نبی مَنَّا ﷺ نے ۲۳ رکعات تر اوت کر (۲۰+۳) پڑھیں جیسا کہ ان لوگوں کاعمل ہے اور اس رات کو گیارہ رکعات تہجد (۸+۳) پڑھی ۔ (جیسا کہ ان کے نز دیک صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے )

یہاں پراشکال یہ ہے کہ اس طرح تو یہ لازم آتا ہے کہ ایک رات میں آپ نے دو دفعہ وتر پڑھے، حالانکہ نبی مَثَالِیَّئِم نے فرمایا: ((لا و تو ان فی لیلة)) ایک رات میں دووتر نہیں ہیں۔ (تر ندی ارے اح ۲۵۰، ابوداود: ۱۹۳۹، نسانی: ۱۷۵۸، سیح این خزیر: ۱۰۱۱، سیح این حبان: ۱۷۲، اسادہ سیح)

اس حدیث کے بارے میں امام تر نمری نے فر مایا:" هلذا حدیث حسن غویب" یا در ہے کہاس حدیث کے سارے راوی ثقہ ہیں۔

 رکعات (۳+۸) ثابت ہیں ،۲۳ ثابت نہیں ہیں (۳+۲۰) لینی (۲۳) اور (۱۱) والی روایتوں میں صرف(۱۱) والی روایت ہی ثابت ہے لہذا تہجدا ورتر اوسی میں فرق کرنا باطل ہے۔ ولیل ﴾

انورشاہ کشمیری دیوبندی نے بیشلیم کیا ہے کہ تبجداورتراوت کا کیک ہی نماز ہے اوران دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دیکھتے فیض الباری (۲۲۰۱۳) العرف الشذی (۱۲۲۱) بیخالفین کے گھر کی گواہی ہے۔اس کشمیری قول کا جواب ابھی تک کسی طرف سے نہیں آیا۔
یا ساگھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

دليل 🚯

سیدناامیرالمونین عمر بن الخطاب دلانی بھی تہجداورتراوت کے دونوں کوایک ہی سمجھتے تھے، تفصیل کے لئے دیکھئے فیض الباری (۲۲۰۲۲)

دليل 🏵

متعددعلاء نے اس مخص کو تبجد بڑھنے سے منع کیا ہے جس نے نماز تر اور کی پڑھ لی ہو۔ (قیام اللیل للمروزی بحوالہ فیض الباری ۲۸۲۸)

یاس بات کی واضح دلیل ہے کہان علاء کے نزدیک تہجداورتراوت کا کیے ہی نماز ہے۔ دلیل ①

سیدنا جابر بن عبدالله الانصاری و الله عَلَیْتُ کی روایت: "صلّی بنیا رسول الله عَلَیْتُ الله عَلَیْتُ کی روایت: "صلّی بنیا رسول الله عَلَیْتُ فی رمضان ثمان رکعات و الوتر "إلخ مجمی اس کی موّید ہے جسیا کہ آگے بالنفصیل آرہا ہے، لہٰذااس حدیث کا تعلق تراوی کے ساتھ یقینا ہے۔ تلك عشرة كاملة وليل: 3 وليل 3:

سیدنا جابر بن عبدالله الانصاری والله عند سے روایت ہے کہ میں رسول الله مَالله مَالله عَلَيْمَ نِهِ مِصَان میں نماز پڑھائی۔ آپ مَالله عَلَيْمَ نِهِ آخِي مَصَان میں نماز پڑھائی۔ آپ مَاللهٔ عَلَیْمَ نِهِ آخُصُ رَحْتیں اور وتر پڑھے....الخ۔
(صیح ابن خزیمہ ۱۳۸۷ ح ۲۰۱۰ می ابن حبان (الاحیان) ۲۲۲، ۲۲، ۲۲۰ کا ۲۲۰۲۰ ۲۰۰۰)

# ایک اعتراض

اس کی سند میں محمد بن جمید الرازی ہے۔ (مخضر قیام اللیل للمر وزی ص ۱۹۷) جو کہ کذاب ہے۔! جواب: اس حدیث کو لیعقوب بن عبد اللّٰداللّٰمی سے محمد بن حمید کے علاوہ اور بھی بہت سے راویوں نے بیان کیا ہے، مثلاً:

- (الكامل لا بن عدى ٥ر١٨٨ المعجم الصغير للطمر اني ار١٩٠)
- ابوالربع (الزهرانی/مندابی یعلی الموسلی سر۲۳۳،۳۳۷ ۱۸۱ه میج ابن حبان ۱۲۳۰۲،۳۳۲)
  - @ عبدالاعلى بن حماد (منداني يعلى ٣٣٦س ١٨٠١، الكامل لا بن عدى ١٨٨٨٥)
    - 🕝 مالك بن اساعيل (صحح ابن فزيمه ١٠٨١٦ م ١٠٤٠)
    - عبیدالله یعن ابن مویل (صیح ابن خزیمه ۲/۱۳۸۰ ۱۰۷)

بیسارے راوی تقدوصدوق ہیں، لہذا محمد بن حمید پراعتراض غلط اور مردود ہے۔

# دوسرا اعتراض

اس کی سندمیں لیقوب القمی ضعیف ہے،اس کے بارے میں امام دارقطنی نے کہا:

"ليس بالقوي"

جواب: یعقوب اهمی ثقه ب،اسے جمہور علاء نے ثقة قرار دیا ہے:

- نائی نے کہا :لیس به باس
- ابوالقاسم الطبر انى نے كہا: ثقة
- ابن حبان نے کتاب الثقات میں ذکر کیا (اوراس کی حدیث کو محے قرار دیاہے)
  - جرر بن عبدالحميدات موس آل فرعون "كمت تهے۔
- ابن مہدی نے اس سے روایت بیان کی ۔ (تہذیب التہذیب ۱۱۳۳۳۳۲)
   اور ابن مہدی صرف ثقہ سے روایت کرتے ہیں ۔ (تدریب الراوی ۱۷۲۱)
  - عافظ زہی نے کہا:صدوق (الکاشف ۱۵۵۳)



- ابن خزیمہ نے اس کی حدیث کوحسن قرار دیا ہے۔
- نورالدین المیشی نے اس کی حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔
- امام بخاری نے تعلیقات میں اس سے روایت لی ہے اور اپنی" التاریخ الکبیر"
   (۳۲۳ست: ۳۲۳۳) میں اس رطعی نہیں کیا، البذاوہ ان کے نزد یک بقولِ تھا نوی ثقہ ہے۔

(۱۱۸۱۶ ایک: ۱۱۱۷) ین ان پر خایش می بهداده ان کست در بیت و در مان من منهم می در می من منهم می منهم می منهم می د در سیمیسی تواعد فی علوم الحدیث (ص۲۳۱ انظفراحمد تھا نوی)

افظ ابن حجر نے فتح الباری (۳/۲ اتحت ح۱۱۲۹) میں اس کی منفر دحدیث پرسکوت کیا ہے اور پیسکوت کیا ہے۔
 کیا ہے اور پیسکوت (دیو بندیوں کے نزدیک) اس کی تحسین حدیث کی دلیل ہے۔
 (دیکھئے قواعد فی علوم الحدیث میں ۵۵)

## تيسرا اعتراض

اس روایت کی سند میں عیسیٰ بن جاریہ ضعیف ہے، اس پر ابن معین ، الساجی ، العقیلی ، ابن عدی اور ابوداود نے جرح کی ہے، بعض نے منکر الحدیث بھی لکھا ہے۔

جواب: عیسیٰ بن جار نه جمهورعلاء کے نزدیک ثقه ،صدوق یاحسن الحدیث ہیں:

ا ايوزرعه في كها: لا بأس به

۲۔ ابن حبان نے الثقات میں ذکر کیا ہے۔

س\_ ابن خزیمہ نے اس کی حدیث کوسیح کہاہے۔

س البیثمی نے اس کی حدیث کی تھیج کی۔ (مجمع الزوائد ۲/۲۷)

اورات نفه کها (مجمع الزدائد ۱۸۵۲)

۵۔ البوصیری نے زوائد سنن ابن ماجہ میں اس کی حدیث کی تحسین کی ہے۔

(و يکھئے حدیث:۲۲۱۱)

٢- الذہبی نے اس کی منفر دحدیث کے بارتے میں 'إسنادہ وسط'' کہا۔

ے۔ بخاری نے التاریخ الکبیر (۲۸۵/۲) میں اسے ذکر کیا ہے اور اس برطعن نہیں کیا۔

۸۔ حافظ ابن حجرنے فتح الباری میں اس کی حدیث پرسکوت کیا۔ (۳/۱۰ اتحت ح ۱۱۲۹)
 ۹۔ حافظ منذری نے اس کی ایک حدیث کو 'باسناد جید'' کہا۔

(الترغيب والتربيب ار٤٠٥)

• البوحائم الرازى نے اسے ذكر كيا اوراس پركوئى جرح نہيں كى ۔

( و يكفي الجرح والتعديل ٢٧٣٧)

ابوحاتم کاسکوت (دیوبندیول کے نزدیک)راوی کی توثیق ہوتی ہے۔

( تواعد في علوم الحديث ص ٢٨٧)

اا۔ نیموی حنی نے اس کی بیان کردہ ایک مدیث کو' و اسنادہ صحیح'' کہا۔
(آٹاراسنن:۹۲۰عن جابر طالعیٰ)

معلوم ہوا کہ بیسندحس ہے۔

دليل:**4** 

سیدنا آبی بن کعب و النیم سے روایت ہے کہ میں نے رمضان میں آٹھ رکعتیں اور ور پڑھے اور نبی مَنَّالِیَّا کُم کو بتایا تو آپ مَنَّالِیَّا لِم نے کچھ (رد) بھی نہیں فرمایا: ((ف کسانت سنة الرضا)) پس بیرضامندی والی سنت بن گئی۔ (مندابی یعلی ۲۳۲۸، ۱۸۰۵) علامہ بیٹی نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا:

" رواہ أبو يعلى والطبراني بنحوہ في الأوسط وإسنادہ حسن " اسے ابو يعلىٰ نے روايت كيا اورائى طرح طبرانی نے اوسط ميں روايت كيا اوراس كى سند حسن ہے۔ (مجمع الزوائد اردائد اسم

اس حدیث کی سند وہی ہے جوحدیثِ جابر رفیاعظ کی ہے، ویکھنے دلیل نمبر -۳ سرفراز خان صفدر دیو بندی لکھتے ہیں:

''اپنے وفت میں اگر علامہ پیشی کو صحت اور سقم کی پر کھٹییں ، تو اور کس کو تھی؟'' (احسن الکلام ار۲۳۳، تو شیخ الکلام ار۲۳۳، تو شیخ الکلام ار۲۷۹)



رين د ميل:**5** 

سیدنا امیر المونین عمر بن خطاب رفی نفتهٔ نے سیدنا اُبی بن کعب اور سیدنا تمیم الداری رفیهٔ نفتهٔ کو کھم دیا کہ لوگوں کو (رمضان میں رات کے وقت) گیارہ رکعات پڑھائیں۔(موطا امام الک ارسمال ۲۳۹ میں موجود ہے۔مثلاً:

- 🛈 شرح معانی الآثار (۱۲۹۳) و احتج به
- 🕝 المختارة للحافظ ضياء المقدى (بحواله كنزالعمال ٨ر٤،٣ ح ٢٣٣٦٥)
- معرفة السنن والآثار للعبقى (تارح٣٩٨،٣٩٧مطبوع ٢٥٠١ ١٣٦٢ب)
  - قيام الليل للمروزى (ص٢٠٠)
  - مصنف عبدالرزاق (بحوالد كنزالعمال ح٢٥٣٣٦)
    - الم مشكوة المصائح (ص١١٥ ١٣٠٢)
    - شرح النة للبغوى (۱۹٬۰۷۳ تحت ح۹۹۰)
      - المهذب في اختصار السنن الكبيرللذ بي (۱۲۲۳)
    - کنزالعمال (۸ر۷۴م ۲۳۳۲۵)
  - 👵 اسنن الكبرى للنسائي (٣١٨ ح ٨١٨ )اس فاروقى تهم كى سندبالكل صحيح ہے۔

ر ليل 🛈

(9)

اس کے تمام راوی زبردست فتم کے ثقہ ہیں۔

دليل 🛈

اس سند کے کسی راوی پر کوئی جرح نہیں ہے۔

رليل وليل©

ای سند کے ساتھ ایک روایت صحیح بخاری کتاب الج میں بھی موجود ہے۔ (ح ۱۸۵۸)

دليل 🎯

شاہ ولی اللہ الدہلوی نے ''اہل الحدیث' سے قتل کیا ہے کہ موطأ کی تمام احادیث سے

بير - (جمة الله البالغة ١١٨٢م، اردو)

دليل ﴿

طحاوی حنفی نے " لھالذا یدل " کہ کریا تر بطور جمت پیش کیا ہے۔ (معانی الآثار ار۱۹۳۳)

ر*ليل* 🛈

ضیاءالمقدی نے الحقارہ میں بیاثر لاکراپنے نزد کیاس کا صحیح ہونا ثابت کردیا ہے۔ (دیکھئے انتصار علوم الحدیث میں کے دیکھ

وليل ۞

امام ترندی نے اس جیسی ایک سند کے بارے میں کہا:" حسن صحیح" (ح۹۲۹) ایمل 🕜

اس روایت کومتفذین میں سے کسی ایک محدث نے بھی ضعیف نہیں کہا۔

دليل 🏵

علامہ باجی نے اس اثر کوشکیم کیا ہے۔ (موطاً بشرح الزرقانی ار۲۳۸ح ۲۳۹)

وليل وليل

مشہور غیر اہلِ حدیث محمد بن علی النیموی (متوفی: ۱۳۲۲ه) نے اس روایت کے بارے میں کہا: ' و إسناده صحیح '' (آثار اسنن م ۲۵۰) اور اس کی سند مجمع ہے۔ (لبذ ابعض متعصب لوگوں کا پندر ہویں صدی میں اسے مضطرب کہنا باطل اور بے بنیاد ہے)



# سنت خلفائے راشدین

رسول الله منالينيم في فرمايا:

( فمن أدرك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

المهديين عضوا عليهابالنواجذ))

پستم میں سے جویہ (اختلاف) پائے تواس پر (لازم) ہے کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کولازم پکڑ لے ،اسے اپنے دانتوں کے ساتھ (مضبوط) پکڑلو۔ (سنن ترین ۹۲/۲۵ ۲۲۷۲)

اس مدیث کے بارے میں امام ترندی نے فرمایا: "هذا حدیث حسن صحیح" یا در ہے کہ سیدنا عمر رفائق کا خلیفہ راشد ہوتا نص صحیح سے فابت ہے اور اس پرمسلمانوں کا اجماع ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم مَثَالَیْظِ نے فرمایا:

((اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر و عمر))

میرے بعدان دو شخصوں ابو بکراورعمر کی اقتدا (اطاعت) کرنا۔

(سنن ترندي ١٠٤ - ٢ - ٣٦ ٢ ٣١١ ١٠ ١ ابن ماجه: ٩٤)

اس مدیث کے بارے میں امام تر فری نے فرمایا: " طادا حدیث حسن "

لہذا ثابت ہوا کہ یہ فاروتی تھم بھی حدیث مرفوع کے تھم میں ہے ، جبکہ مرفوع احادیث اس کے خالف نہیں ہے۔ احادیث اس کے خالف نہیں ہے۔ دلیل :**6** دلیل :**6** 

سيدناالسائب بن يزيد (صحابي) النائية سے روايت ہے:

"كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإحدى عشرة

ركعة ..... " إلخ

"وفي مصنف سعيد بن منصور بسند في غاية الصحة"

اوربی (گیاره رکعات والی روایت) مصنف سعید بن منصور میں بہت سیح سند کے ساتھ ہے۔ (المصابح فی صلوۃ الترادی کللسوطی ص۱۵، الحادی للفتاوی ۱۹۰۱)

لبنرا ثابت ہوا کہ گیارہ رکعات قیام رمضان (تراویج) پرصحابۂ کرام کا اجماع ہے۔ (اللّٰظِیمْ ہُمْنُ )

دليل:**7** 

اس روایت کی سند بالکل میچ ہے اور اس کے سارے راوی میچ بخاری میچ مسلم کے ہیں اور بالا جماع ثقہ ہیں۔

دليل:8

نبی کریم ملاقیوً کا سے بیس رکعات تر اور کا قطعاً ثابت نہیں ہیں۔ سرہ

انورشاه شمیری دیوبندی فرماتے ہیں: "وأما عشرون رکعة فهو عنه علیه السلام بسند ضعیف وعلی ضعفه إتفاق " اور جوبیں رکعت ہیں تو وه آپ مَا اَلَّا اَلَٰمُ سَصْعیف سند کے ساتھ (مردی) ہاوراس کے ضعیف ہونے پراتفاق ہے۔ (العرف الفذی ام ۱۹۲۱) لہذا ہیں رکعات والی روایت کو امت مسلمہ کا "د تلقی بالرد" حاصل ہے یعنی امت

نے اسے بالا تفاق رد کر دیا ہے۔

طعطاوی حنی اور محمداحسن تا نوتوی کہتے ہیں: " لأن النب علیه الصلوة و السلام لم یصلها عشرین بل ثمانی "بیش پر هیں بلکہ آٹھ پڑھی ہیں۔ عشرین بل ثمانی "بیش پر هیں بلکہ آٹھ پڑھی ہیں۔ (حافیة الطحطاوی علی الدرالحقار ار ۲۹۵واللفظ له، حاشیہ کنزالد قائق ص۲۳ حاشیہ ۲۳ خلیل احمد سہار نپوری و یو بندی نے کہا: "اور سنت مؤکدہ ہونا تراوی کا آٹھ رکعت تو با تفاق ہے " (براہین قاطعہ ص۱۹۵) نیز و کیسے ص۹۰

عبدالشکورلکھنوی نے کہا:'' اگر چہ نبی مُثَاثِیَّا ہے آٹھ رکعت تراوی مسنون ہے اور ایک ضعیف روایت میں ابن عباس ہے ہیں رکعت بھی .....'' (علم الفقہ ص ۱۹۸) بیحوالے بطور الزام پیش کئے گئے ہیں۔

وليل:9

امیرالمونین سیدنا عمر بن الخطاب را النین سے باسند صحیح متصل بیس رکعات تر او ت قطعاً ثابت نہیں ہیں۔ یحیٰ بن سعیدالانصاری اور یزید بن رومان کی روایتیں منقطع ہیں (اس بات کا اعتراف حنفی وتقلیدی علماء نے بھی کیا ہے ) اور باقی جو پھی ہے وہ نہ تو خلیفہ کا تکم ہے اور نہ خلیفہ کا عمل اور نہ خلیفہ کے سامنے گوگوں کا عمل ضعیف و منقطع روایات کو وہی شخص پیش کرتا ہے جوخود ضعیف اور منقطع ہوتا ہے۔

وليل:10

کسی ایک صحابی سے باسند سیح متصل بیس رکعات تر اور کے قطعاً ثابت نہیں ہیں۔ تلك عشرة كاملة

للبذا ثابت ہوا کہ گیارہ رکعات سنت ِرسول مَلَّاتَیْتِم ،سنت ِخلفائے راشدین اور سنت ِصحابہ دُمَاتَیْز ہے۔

ابوبكر بن العربي (متوفى ۵۳۳ه ه) نے كيا خوب فرمايا ہے: " والمصحبح أن يصلى إحدى عشرة ركعة صلاة النبي مَالَئِلَةً وقيامه فأما غير ذلك من الأعداد

فلا أصل كه " اور صحح يه به كركياره ركعات پرهني چائيس (يهي) نبي مَثَاثَيْتِهُم كي نماز اور قيام به، اوراس ك علاوه جواعداد مين توان كي كوئي اصل نهيس به \_

(عارضة الاحوذي شرح التريذي ١٩٧٣)

امام ما لك عين معروى بكرانهون فرمايا:

"الذي آخذ لنفسي في قيام رمضان ، هو الذي جمع به عمر بن الخطاب الناس إحدى عشرة ركعة وهي صلوة رسول الله المسلطان الدين من أحدث هذا الركوع الكثير"

میں تواپنے لئے گیارہ رکعات قیامِ رمضان (تراویج) کا قائل ہوں اوراس پرعمر بن الخطاب (شائنڈ) نے لوگوں کوجمع کیا تھا، اور یہی رسول اللہ سَائنڈ کا کی نماز ہے، مجھے پتانہیں کہ لوگوں نے یہ بہت سی رکعتیں کہاں سے نکال کی ہیں؟ (کتاب المتجدص ۲۵۱ ح-۸۹۰ دوسرانسوی سے تکال کی ہیں؟ (کتاب المتجدص ۲۵۱ ح-۸۹۰ دوسرانسوی کمارم!

متعدد علاء (بشمول علائے احناف) سے گیارہ رکعات (تراوی) کا سنت ہونا ثابت ہے، چونکہ ہمارے پیارے نبی مَثَاثِیْنِم اورخلفائے راشدین اورصحابہ کرام ٹِی اُلْنُمِمْ سے گیارہ رکعات ثابت ہیں۔جیسا کہ اوپرگزراہے۔لہذا ہمیں کسی عالم کا حوالہ دینے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وفیہ کفایة لمن له درایة

#### 22



# مسئلہ نراویح کے ابلے اشتھار پیر نظر

میرے ایک دوست (حافظ فردوس حضروی) نے مجھے ایک اشتہار دیا جس میں سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ دسنون تر او تک ہیں ہیں' اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کا مدل جواب لکھا جائے لہذا میخضر جواب انصاف پیند قاری کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہیں رکعات تراوی کی صنت کا دعویٰ کرنے والے کی بات'' قولہ''سے شروع کر کے اس کا جواب لکھا گیا

قوله: '' حدیث نمبرا: حضرت عبدالله بن عباس دلاتین فرماتے ہیں کہ بے شک رسول کریم مَلَّاتِیْزِ رمضان میں ہیں رکعت (تراوتح) اور وتر پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ مدیدہ دیں؟'

جواب: بیره دیث موضوع ومن گھڑت ہے۔

مصنف ابن الى شيبه (٣٩٢/٢) مين بيروايت "إبر اهيم بن عشمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس "كسندكساته ب،اس كراوى ابراتيم ك باركيم عن مقسم عن ابن عباس "كسندكساته بين الم قال أحمد: منكو الحديث المام احد ني كها: بيم عكرا عاديث بيان كرتا تقال (نصب الراب الرص)

علامہ زیلعی حنق نے نصب الرابی [۲۲۲۲] میں اس کی ایک حدیث کوضعیف کہا اور (ص۲۷ پر) ہیں تا ہے۔ (ص۲۷ پر) ہیں تا ہے۔ اور (ج۲ص ۱۵۳ پر) ابوالفتح سلیم بن ابوب الرازی الفقیہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ (' و هو متفق علی ضعفہ '' (اوراس کے ضعیف ہونے پراتفاق ہے)

عيني منفى فرماتے بين: "كذبه شعبة وضعفه أحمد و ابن معين والبخاري والنسائي وغيرهم وأوردله ابن عدي هذا الحديث في الكامل في مناكير ه

اسے (ابراہیم بن عثمان کو) شعبہ نے کا ذب (جھوٹا) کہا ہے اور احمد، ابن معین ، بخاری اور نسائی وغیرہ نے ضعیف کہا ہے اور ابن عدی نے اپنی کتاب الکامل میں اس حدیث کو اس شخص کی مشرر روایات میں ذکر کیا ہے۔ (عمدة القاری ۱۲۸۱)

ابن ہمام حنی نے فتح القدير (اسسس) اورعبدائحی کھنوی نے اپنے فتاوی (ارسمس) میں اس حدیث پر جرح کی ہے۔ انورشاہ کشیری دیو بندی اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں:" و أما عشرون رکعة فهو عنه علیه السلام بسند ضعیف و علی ضعفه اتفاق " اور جوہیں رکعت ہیں تو وہ آپ مَلَّ اللَّیْمَ سے ضعیف سند کے ساتھ (مروی) ہیں اور اس کے ضعیف ہونے پرا تفاق ہے۔ (العرف الفذی ۱۲۲۱)

ان کے علاوہ اور بھی دیو بندی علاء نے اس حدیث اور اس کے راوی پر جرحیں کی ہیں ، مثلاً د کیھے محمد زکریا کا ند ہلوی دیو بندی تبلیغی کی''او جز المسالک'' (۳۹۷۱)وغیرہ

بيحديث سخت ضعيف ہاس سے جت قائم نہيں ہوتی۔(الحاوی ارسم)

لہذا اسے کوئی تلقی بالقبول حاصل نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے علماء مثلاً حافظ ذہبی، علامہ زیلعی ،علامہ بینی اور ابن ہمام وغیر ہم نے تو اسے رد کر دیا ہے بعنی اس روایت کوتلقی بالر دحاصل ہے، لہٰذان پڑھلوگول کودھوکا دینا انتہائی قابل ندمت ہے۔

قوله: '' د حدیث نمبرا: یخی بن سعید فرماتے ہیں کے عمر رٹائٹی نے ایک آدمی کو علم دیا کہ لوگوں کو بیس رکعت .......

جواب: بیسند منقطع ہے۔

نيوى صاحب (متوفى ١٣٢١ه) لكهة بين: "قلت: رجاله ثقات لكن يحي بن سعيد الأنصاري لم يدرك عمر " بين كهتا مول اسكراوى يج بين ليكن يجل بن سعيد الانصاري في عمر طالفيُّه كنبيس بإياب (حاشية اراسنن ١٥٣٥٥٠٥)

الی منقطع اور بے سندروایات کو انتہائی اہم مسئلہ میں پیش کرنا آخرکون سے دین کی

فدمت ہے؟

قوله: ''حدیث نمبر۳:امام حسن ڈالٹنٹ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دلائٹۂ نے لوگوں کو .....وہ انھیں ہیں رکعت تر اور تحریر ھاتے تھے۔ (نسخدابوداود)''

جواب: یه بات سفید جموف ہے، ہمارے پاس سنن ابی داود کا جونسخہ ہے اس میں سے روایت بالکل نہیں ہے۔ ہمارے نسنخ (۱۲۲۳ مار ۴۲۹ انسخه مصربه) میں جوروایت ہے اس میں " فکان یصلی لهم عشوین لیلة"

لیعن : وہ آخیں بیس را تیں پڑھاتے تھے۔الخ کے الفاظ ہیں۔امام بیہ تی نے یہی حدیث امام ابوداود نے قتل کی ہے اس میں بھی بیس را تیں کالفظہ۔

(السنن الكبرى ١ ر١٩٨)

اسی طرح مشکلوۃ المصابیح اور تحفۃ الاشراف وغیر ہما میں بھی یہی حدیث ابوداود سے بیس راتیں کے لفظ کے ساتھ منقول ہے۔

حافظ زیلعی حنفی نے نصب الرابی (۱۲ ۲/۲) میں ابوداود سے یہی حدیث 'عشرین لیلة ''لینی میں را تیں کے لفظ کے ساتھ نفل کی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے حوالے ہیں، انصاف پیند کے لئے یہی کافی ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔

قولہ: ''حدیث نمبر؟: یزید بن رو مان فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر رہی نی کے زمانہ میں رمضان میں ۲۳ رکھات پڑھتے تھے۔''

جواب: بدروایت منقطع ہے جبیا کہ علامہ عینی حنفی نے عمدة القاری (۱۱ر ۱۷ اطبع دارالفکر) میں تصریح کی ہے۔

نیموی نے کہا: " یزید بن رومان لم یدرک عمر بن الحطاب " بزیر بن رومان نے عمر بن خطاب رفائقۂ کونیس پایا۔ (آثار السنن، حاشیر ۲۵۳) قولہ: ''حدیث نمبرہ:حضرت سائب بن بزید صحافیؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہائٹنو اور عثان ڈالٹنو کے زمانہ میں لوگ رمضان میں ۲۰ رکعات تر اور بح پڑھا کرتے تھے۔''

جواب: بیہی (۲۹۲/۲) میں بیالفاظ قطعاً نہیں ہیں کہ لوگ عثان طالنیز کے زمانہ میں ہیں کہ لوگ عثان طالنیز کے زمانہ میں ہیں (۲۰)رکعت پڑھتے تھے،لہذا بیکا تب اشتہار کاعثان طالنیز پرسفید جھوٹ ہے۔

دوسرے بیکه اس روایت کا ایک رادی علی بن الجعد تشیع کے ساتھ مجروح ہے، سیدنا معاویہ رفائقۂ وغیرہ صحابہ رفح النظم کی تنقیص کرتا تھا۔ (دیکھئے تہذیب التہذیب وغیرہ) اس کی روایات صحیح بخاری میں متابعات میں ہیں ، اور جمہور محدثین نے اس کی توثیق کی ہے لیکن ایسے مختلف فیدرادی کی ''شاذ''روایت موطا امام مالک کی صحیح روایت کے خلاف کیوں کر پیش کی جاسکتی ہے؟

قوله: " دهدیث نمبر ۲: حضرت ابوعبد الرحمٰن احملی سے روایت ہے کہ حضرت علی والتنوز نے رمضان میں .....الخ"

جواب: میدوایت شخت ضعیف ہے۔

السنن الكبرى للبيبتى ( ٢٩٩٦/٢) مين اس كا ايك راوى حماد بن شعيب ہے، جے امام ابن الكبرى للبيبتى ( ٢٩٩١/٢) مين اس كا ايك راوى حماد بن شعيب ہے، جے امام ابن المرابن المرابن المرز ان ( ٣٣٨/٢) المحديث ..... تو كوا حديثه "كمارد كيھے لسان المرز ان ( ٣٣٨/٢) اس يزيوى كى جرح كے لئے د كيھے حاشية فارالسنن ص ٢٥٣

اس كادوسراراوى عطاء بن السائب فتلط ب، زيلتى حفى نے كها: "لكنه احتلط باخره و جميع من روى عنه فى الإختلاط إلا شعبة و سفيان ..... "لكن وه آخر مين اختلاط كاشكار ہوگيا تھا، اور تمام جھوں نے اس سے روايت كى ہے اختلاط كے بعد كى ہے سوائے شعبہ اور سفيان كے ۔ (نصب الراية ۸۸۷).

لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے ضعیف ،منکر اور موضوع روایات چن چن کر اشتہار چھاپنا بہت ہی بُری بات ہے، آخرایک دن مرنا بھی تو ہے،اس دن کے لئے کیا جواب سوچ

رکھاہے؟

قولہ: '' دریث نمبر ۷: ابوالحناء فرماتے ہیں کہ حضرت علی طالفین نے حکم دیا کہ .....'' جواب: یہ میں معیف ہے۔

ابوالحسناء مجہول ہے۔ (تقریب التہذیب:۸۰۵۳، ص۱۰ ۴ المحافظ ابن حجر) حافظ ذہبی نے کہا: ''لا یعوف'' وہ معروف نہیں ہے۔ (میزان الاعتدال ۱۵۱۵) نیموی نے بھی کہا: ''و هو لا یعوف'' (حاشیہ آٹار السنن ص۲۵۵)

قولہ: " دوریث نمبر ۸: امام حسین را النّئهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی را النّئهٔ نے تعلم دیا ہیں رکعات پڑھاؤ..... (مندزیرص ۱۳۹)"

جواب: کا تب اشتہار کا زیری شیعوں کی من گھڑت مند زید سے حوالہ پیش کرنا انتہائی تعجب خیز ہے، اس مند کے رادی عمر و بن خالد الواسطی کو محدثین نے بالا تفاق کذاب اور جھوٹا قرار دیا ہے، امام احمد اور امام ابن معین وغیر ہمانے کہا: کے ذاب (تہذیب المتہذیب وغیرہ) وہ زید بن علی سے موضوع روایات بیان کرتا ہے۔ (المتہذیب، میزان الاعتدال ۲۵/۲۵)

اس کادوسرارادی عبدالعزیز بن اسحاق بن البقال بھی غالی شیعه اورضعیف تھا، (ویکھیے لسان المیز ان ۲۵٫۲۸، تاریخ بغدادار ۴۵۸) اس کتاب میں بہت می موضوع روایات ہیں، مثلًا و کھیے مندزید (ص۴۰۵)

قولہ: '' حدیث نمبر ۹:عبداللہ بن مسعود رہائٹۂ ہیں ترادی پڑھاتے تھے۔(قیام اللیل ص۹۱)''

جواب: بيسند منقطع ہے۔

قیام اللیل للمروزی کے ہمارے نسخ میں صفحہ ۲۰ پربیروایت بلاسند' اعمش'' سے منقول ہے۔ عمدة القاری: (۱۱ر۱۲) پر' حفص بن غیاث عن الأعمش '' کے ساتھ اس کی سند ذکور ہے ،عبداللہ بن مسعود را الله علی سند فاکور ہے ،عبداللہ بن مسعود را الله علی سند میں مدینہ میں فوت ہوئے ، اس کی سند فلا ہوئے اور شہور تقد مدلس تھے، ابن مسعود را الله علی پیدائش سے بہت اعمش ۱۱ ھیں پیدا ہوئے اور شہور تقد مدلس تھے، ابن مسعود را الله علی الله سے بہت

عرصہ پہلے فوت ہو گئے تھے لہذااس میم کی منقطع روایت '' ڈو بتے کو تنکے کا سہارا'' لینے کے مترادف ہے،اس کی سندمیں حفص بن غیاث بھی مدنس ہیں اور عن سے روایت کررہے ہیں۔ قولہ: '' حدیث نمبر ۱۰ عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کوہیں رکعات تر اور کا اور تین وتر ہی پڑھتے پایا۔(ابن الی شیبہ: ۳۹۳/۳۳)''

جواب: ید نقرآن ہے نہ حدیث اور نہ اجماع اور نیمل خلفائے راشدین اور نہ عمل صحابہ ، دوسرے بیکہ نامعلوم لوگوں کا عمل صحابہ ، دوسرے بیکہ نامعلوم لوگوں کا عمل کوئی شرعی جست نہیں ہے ، چوتھ بیکہ نامعلوم لوگوں کاعمل خلیفہ راشد کے حکم کے خلاف ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے ، پانچویں بیکہ اہل المدین اکتالیس اس رکعات پڑھتے تھے ضاف ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے ، پانچویں بیکہ اہل المدین اکتالیس اس رکعات پڑھتے تھے (سنن تر نہ کی ار ۱۹۲۱ ح ۲۰۸) کیاان کا بیٹمل شرعی جست ہے ؟

اشتہار پر مخضرتبھر ہ ختم ہوا ،اب' اہل الحدیث' کے چند دلائل آنے والے صفحات پر ملاحظ فرمائیں۔

# مسنون تراوی مع وتر گیاره (۸+۳=۱۱) رکعات ہیں

ام المومنين سيده عا ئشه طالحها فرماتي بين:

"کان رسول الله عَلَیْ یصلی فیما بین أن یفرغ من صلاة العشاء، وهی التی یدعوالناس العتمة إلی الفجر إحدی عشرة رکعة یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدة ..... " إلخ رسول الله عَلَیْ عَشَاء کی نمازے فارغ ہونے کے بعد شم تک گیارہ رکعات پر مطام پھیرتے تھاورا یک وتر پڑھتے تھ ... الخ عشاء کی نماز کولوگ "عتمه" (بھی) کہتے ہیں۔ (میح مسلم ارم ۲۵ م ۲۵ کے ۲۵ ک

(صیح این فزیمه ۱۸۳۱ ح ۵ که ۱، میح این حبان ۱۸۲۲ ، ۱۳۰۸ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰)

سیدنا أبی بن کعب طالفته سے روایت ہے:

" میں نے رمضان میں آٹھ رکھات اور ور پڑھے اور نی سَلَا اَلَیْمُ کو بتایا تو آپ نے کچھ میں میں فرمایا۔ پس بیرضا مندی والی سنت بن گئ" (مندانی یعلیٰ ۳۳۲۳ تا ۱۸۰۱) نورالدین ہیٹمی (متوفی ۷۰۸ھ) نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا: "إسنادہ حسن"

اس کی سندا چھی ہے۔ (مجمع الزوائد ۲ر۷۷)

سيدنا الامام امير المونين عمر بن الخطاب والله في عن كعب اورسيدنا تميم الدارى والنَّفَهُمَّا كَوْمُكُم دِيا كَهُلُو كُول كُو( رمضان ميں رات كے وقت ) گيارہ ركعات برِّ ها نميں۔ (موطأ امام ما لك ص ٩٨ ح ٢٣٩)

اس اثر کومتعددعلاء نے سیح قرار دیا ہے۔محمد بن علی النیموی (متو فی ۱۳۲۲ھ) اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں: 'وإسناده صحیح ''(آثاراسنن ص ٢٥٠)

مصنف ابن الى شيبر (متوفى ٢٣٥ ه) ميس بكد "إن عمر جمع الناس على أبي و تميم فكانا يصليان إحدى عشرة ركعة ..... " إلخ

ب شك عمر وللنفذ نه لوكول كواني (بن كعب) اورتميم الداري وليفني يرجع كيا، پس وه دونول گیاره رکعات پڑھاتے تھے۔ (۳۹۲،۳۹۱،۲ ح-۲۲۷)

اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے اور اسے عمر بن شبہ (متو فی ۲۹۲ھ) نے بھی تاریخ المدينه(١٣/٢) مين روايت كياب\_

سيدنا السائب بن يزيد والني صروايت مين كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه بإحدى عشرة ركعة ..... إلخ "

ہم عمر بن خطاب والندہ کے زمانہ میں گیارہ رکعات پڑھتے تھے۔

(سنن سعيد بن منصور بحواله الحادي المناوي الهسم ماشيه والسنن: ٢٥٠)

اس روایت کے بارے میں علامہ جلال الدین السیوطی (متوفی ۹۱۱ ھ) نے فرمایا:

"بسند في غاية الصحة " ليني بهت زياده ميح سند كساته ب

(المصابيح في صلاة التراويح للسيوطي ص ١٥ الحاوي للفتاوي ١٧٠ ص

سيدنا ابوذر راللفي سيروايت بكرسول الله مَا الله عَلَيْم في مرمايا:

إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ..... إلخ بیشک جو مخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے جی کدوہ لوٹ جائے تو اس کے نامہ اعمال میں ساری رات کے قیام کا اواب کھاجاتا ہے۔ (جامع تندیجاس١٢١٦٥)

امام ترندي فرمايا: " هذا حديث حسن صحيح "

ہمارے پیارے رسول الله مَنَّالَیْظِ (فداه الب وامی) سے بیس رکعات تر اور کی قطعاً ثابت نہیں ہیں۔ انورشاہ کشمیری دیو بندی (متوفی ۱۳۵۲ھ) فرماتے ہیں:

"ولا مناص من تسليم أن تراويحه عليه السلام كانت ثمانية ركعات ولم يثبت في رواية من الروايات أنه عليه السلام صلى التراويح والتهجد عليحدة في رمضان ....." إلخ "اوراس بات كسليم كرنے سے كوئى چھكارانہيں ہے كہ بے شك آپ كى تراوئ آگھركعات تھى اوركى ايك روايت بين بھى بيٹابت نہيں ہواكم آپ نے رمضان بيس تراوئ اورتجوعلى مى على دويت بين بھى بيٹابت نہيں ہواكم آپ نے رمضان بيس تراوئ اور تجوعلى دويت بين بھى بيٹابت نہيں ہواكم آپ

#### اورفرمایا:

"وأما النبي مُلَلِّكُ فصح عنه ثمان ركعات وأما عشرون ركعة فهو عنه عليه السلام بسند ضعيف وعلى ضعفه اتفاق "

اور مگرنبی مَالِیْنَا ہے آٹھ رکعات میں اور ہیں رکعات والی جوروایت ہے تو وہ آپ سے ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے اور اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔

(العرف الشذى ار١٢١)

خلیفہ راشدسیدنا عمر بن الخطاب و النفظ سے بیس رکعات تراوت کے (باسند صحیح متصل)
قطعاً ثابت نہیں ہیں ۔ خالفین جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ یا تو منقطع ہے یا اس میں سیدنا
عمر و النفظ کا (قولاً ، فعلاً یا تقریراً) ذکر ہی نہیں ہے ، الہذا ایسی ضعیف وغیر متعلق روایات اور
نامعلوم لوگوں کے سخت اختلافی عمل کوسیدنا عمر و النفظ کے صحیح متصل اور ثابت تھم (گیارہ
رکعات) کے خلاف پیش کرنا انتہائی نا پندیدہ حرکت ہے۔

# موضوعات صاحب ضياءالمصابيح

مسعوداحمد خان دیوبندی کاملپوری (حضروب شلع انک) نے ایک کتاب ' ضیاءالمصابح فی مسئلة التراوت کی'' نامی ککھی ہے۔ جس پر غلام حبیب صاحب پنچ پیری ممانی دیوبندی وغیرہ کی تقریظات بھی ہیں ، ہمار ہے نز دیک مسعود احمد خان ایک ' عامی'' ہے مگر غلام حبیب صاحب '' مدخلہ'' فرماتے ہیں :''محترم دوست حضرت مولانا مسعود احمد صاحب کاملپوری'' (تقریظ'نیاءالمصابع''صہ)

چونکه مذکوره کتاب میں کذب وافتر اءات کے ذریعے سادہ لوح لوگوں کودھوکا دیئے
کی کوشش کی جارہی ہے اس لئے راقم الحروف مید کھلا خط لکھ رہا ہے، ورنہ مسعود احمد جیسے
اشخاص کسی جواب کے مستحق نہیں ہیں ، کیونکہ ایسے اشخاص کا جواب بھینس کے آگے بین
بجانے کے متر ادف ہے ، ان لوگوں کی''نہ مانوں'' اور'' کواسفید ہے'' والی پالیسی آخر
سے پوشیدہ ہے؟

جھوٹ بولنا انتہائی بُری بات اور گناہ کبیرہ ہے، تمام شریعتوں میں اس کی ندمت موجود ہے۔رب العالمین فر ما تاہے:

﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْتِ اللَّهِ وَالْوَلَهِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ فَي اللَّهِ وَالْوَلَهِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ فَي اللَّهِ وَالْوَلَهِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ فَي ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ فَي الْكُوبُ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي الللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

اس کے باد جود بے شارلوگ دن رات مسلسل جھوٹ بولتے رہتے ہیں تا کہ سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید '' مولا نا'' مسعوداحمد خان سیاہ اور سیاہ کوسفید'' مولا نا'' مسعوداحمد خان صاحب ہیں، اب آپ کے سامنے اس'' مولا نا'' کے چند سفید جھوٹ پیش کئے جاتے ہیں۔



## ا كا ذبيبٍ مسعود

حھوٹ نمبر(۱)

مسعوداحدخان صاحب لكصع بن:

"آپ مَنْ اللَّهُ فَمْ مِلْ اللَّهُ وَمُمَازِجْس سے تم سوتے ہو (تہد) وہ اس نماز تراوی کے سے جس کا تم قیام کرتے ہو، افضل ہے۔ (بخاری، قیام رمضان)"

(ضياءالمصانع ص٢٠)

خودساخت بریکوں اور غلط ترجمہ سے درگز رکرتے ہوئے عرض ہے کہ سیح بخاری یا امام بخاری پیشنی کی کئی کتاب میں سیدنا ومجو بناوا مامنا محمد مَثَّلَ الْفِیْمُ (فداہ روحی وابی وامی) کی ایک کوئی حدیث موجو دنہیں ہے جس کا ذکر مسعود احمد صاحب نے کیا ہے ، بلکہ بیعبارت سیدنا الا مام المجاہد ،خلیفہ راشد عمر رالانٹی کا قول ہے (دیکھے میح بخاری مع عمدة القاری اار ۱۲۵ ان ۲۰۱۰ سیدنا الا مام المجاہد ،خلیفه کر اشد عمر رالانٹی کا قول ہے ، حالا نکہ دیو بندیوں کے 'دمتند مولانا'' انور شاہ شمیری دیو بندی بھی اسے سیدنا عمر رالائی کی قول قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں : انور شاہ شمیری دیو بندی بھی اسے سیدنا عمر رالائی نے تبجدا ورتر اوت کا کوایک نماز قرار دیا ہے۔
"فجعل المصلاة و احدة ''یعنی عمر رالائی نے تبجدا ورتر اوت کا کوایک نماز قرار دیا ہے۔
(فیض الباری ۱۲۰۲۳)

### حھوٹ نمبر(۲)

مسعودصاحب فرماتے ہیں:

"اس حدیث میں ہے کہ آپ مُلَاثِیْتُ ایک سلام سے جارر کعات پڑھتے تھے"
(ضیاءالمصابح ص۵۸)

حالانکہ حدیث سیدہ عائشہ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى ' ایک سلام' کا قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے اور بیہ حدیث' ایک سلام' کے الفاظ کے بغیر مسعود صاحب نے اپنی اس کتاب کے ص ۵۷،۵۲

پرنقل کی ہے،اگرنام نہاد''مولانا''صاحب صحیح بخاری وغیرہ کی اس حدیث میں''ایک سلام'' کالفظ صراحناً دکھادیں تو انھیں صحیح بخاری کا ایک سیٹ بطورانعام دیا جائے گا،ان شاءاللہ، اوراگر نہ دکھا سکیں تو ............

#### حھوٹ نمبر(۳)

دیوبندیول کے 'مولانا' 'اور 'محرم دوست' مرید لکھتے ہیں:

'' اس کئے کہ دور فاروقی میں خود اُبی بن کعب رطالتُورُ بیں رکعات تراوت کے پڑھاتے تھے۔(بیہق: جلد دوم ص۲۹۴)'' (ضاءالمصابح ص۹۳)

بیہق کی اسنن الکبری میں محولہ بالاصفحہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، بلکہ مجھے باوجود سخت تلاش کے اسنن الکبری جلد اول تا جلد دہم کہیں بھی بیہ حوالہ نہیں ملا ہے، للہذا مسعوداحمہ صاحب کادرج بالا بیان سیدتا ابی بن کعب رفیانی دونوں پر سفید جھوٹ ہے۔ غالبًا اسی قتم کے اکا ذیب کی بنیاد پر ''حضرت مولانا''غلام صبیب صاحب وغیرہ ایک عامی شخص کی تعریف میں رطب اللیان ہیں، اس قتم کے ''مہم بالکذب' اور''متروک الحدیث' قتم کے لوگوں کی کتابیں بعض لوگ میرے یاس لے آئے ہیں کہ جواب کھیں۔

آپ خود فیصلہ کریں کہ جولوگ وضع الحدیث کے نامسعود کاروبار میں سرتا پاغرق ہوں ،اللہ عزوجل اور رسول اللہ مَثَاثِیْتُا پر کذب وافتر اسے بازنہ آتے ہوں ان کا جواب کہاں کہاں تک لکھا جائے گا؟ آخرا یک دن خالق کا کنات کے دربار میں بھی پیش ہونا ہے، اس دن وہ لوگ کس طرح اسے آپ کو بچائیں سے جودنیا میں جھوٹ بولتے تھے؟

ا: مسعوداحدخان صاحب كے ممدوح قارى چن محرصاحب ديو بندى نے ايك رساله "قرآة خلف الامام" شائع كياہے، جس ميں بعض مقامات پرصريحاً جھو نے حوالے ديئے ہيں، مثلاً وہ لکھتے ہيں:

" كيونكه نبي كريم مَثَالِثَيْمُ نِي صَلِي اللهِ اللهِ عَلَيْمُ مِنْ فَرِما يا ہے۔

من كان له امام فقراة الامام له قراة (موطأ ما لك) " (قرآة ظف الامام ٢٣) حالا نكه بيروايت ان الفاظ كساته موطأ امام ما لك مين قطعاً موجوزيين ہے۔

۲: قارى صاحب لكھتے ہيں: " ا: حضرت ابوسعيد خدرى فرماتے ہيں۔
لا صلوة إلا بفاتحة الكتاب و ما تيسر " (ابوداود: ١٨١١)" (قرآة ظف الامام ٣٣) حالا نكه سنن ابى داود مين بيروايت ان الفاظ كساته وقطعاً اور يقيناً موجوزيس ہے۔

۳: قارى صاحب 'جريعن سليمان التيمى '' الخ ايك روايت بحواله شيح مسلم (ص ١٤١) نقل كرتے ہيں اور متن حديث ميں ايك اضافه كرنے كے بعد فرماتے ہيں: 'النسائي ص ١١٩)'' كرتے ہيں اور متن حديث ميں ايك اضافه كرنے كے بعد فرماتے ہيں: 'النسائي ص ١٩٨١)'

حالانکہ 'جریرعن سلیمان التیم '' کی بیروایت سرے سے سنن النسائی میں موجود ہی نہیں ہے، ابوج علی بن احمد بن سعید بن حزم الاندلسی (متوفی ۴۵۷ ھر) سے فرماتے ہیں:

" وأما الوضع في الحديث فباق مادام إبليس وأتباعه في الأرض "

لینی: وضع حدیث (کا فتنه) اس وقت تک باقی رہے گا جب تک ابلیس اور اس کے پیروکار زمین برموجود ہیں۔ (انحلیٰ ۱۳۱۹، سئا نمبر:۱۵۱۳)

تفصیل کے لئے ہمارے استاد محترم مولانا بدیع الدین الراشدی السندهی میشاند کی کتاب "الطوام الممرعشة فی تحریفات أهل الرأي المدهشة" اورراقم الحروف کی کتاب "اکاذیب آلودیوبند" کامطالعدائم الی مفید ہے۔

یہاں پربطور تنبیہ عرض ہے کہ 'مولانا''مسعود احمد صاحب اور قاری چن محمد صاحب کے بیا کا ذیب کتابت کی غلطیاں نہیں ہیں کیونکہ طارق بن تشلیم الثافعی الحضر وی نے مسعود احمد صاحب کوان کے بعض اکا ذیب کی اس کتاب (ضیاء المصانیح) کے چھپنے سے مسعود احمد صاحب کوان کے بعض اکا ذیب کی اس کتاب (ضیاء المصانیح) کے چھپنے سے پہلے اطلاع دے رکھی تھی ،اور قاری صاحب کوراقم الحروف نے ''نور الظلام فی مسئلۃ الفاتحة خلف الا مام' میں متنبہ کردیا تھا، مگراس کے باوجود انھوں نے اپنی کذب بیانیوں سے رجو عنہیں کیا۔

باقی رہا سجیدہ لوگوں کاعلمی جواب تو اس کے لئے جماعت اہل الحدیث حاضرہ، حبیب الرحمٰن اعظمی دیو بندی نے تر اور کی پرایک کتا بچہ کھا ہے جس کا مولانا نذیر احدر جمانی اعظمی میں بیات نے انوار مصابح "کے نام سے جواب دیا ہے، اس جواب کے جواب کا قرض ان لوگوں پر باقی ہے جو یہ دعوی کرتے ہیں کہ" صرف اور صرف ہیں رکعات تر اور کی ، مرضان میں جماعت کے ساتھ سنت مؤکدہ ہے۔ اس سے کم پڑھنے والا سنت مؤکدہ کا تا کہ تا کہ واراس کا مستحق ہے کہ اسے شفاعت نصیب نہ ہو، ہیں سے زیادہ کی جماعت تارک ہے اور اس کا مستحق ہے کہ اسے شفاعت نصیب نہ ہو، ہیں سے زیادہ کی جماعت خابت نہیں "وغیرہ وغیرہ وغیرہ قصیل کے لئے" انوار مصابح" ص ۲۸ تا ۲۳ کا مطالعہ فرما کیں۔ مسعود احمد صاحب اینڈ پارٹی کے تمام رسالے حفیوں کے نہ کورہ بالا دعاوی کو ثابت نہیں مسعود احمد صاحب اینڈ پارٹی کے تمام رسالے حفیوں کے نہ کورہ بالا دعاوی کو ثابت نہیں کرستے ہیں لہٰذاان کی حیثیت" ہوا گھنٹور آ "سے زیادہ نہیں ہے۔

والحمدلله على ذلك

فاتحدكم سئله برآب ميرى كتاب "الكواكب الدريد في وجوب الفاتحه خلف الامام في صلوة الجبرية "وكيوسكة بين و ما علينا إلاالبلاغ





#### نصرة الرحمن في تحقيق

# قيسام رمضان

"محرشعیب قریشی 'صاحب (دیوبندی) نے "سمت الله 'صاحب (اہل مدیث) کے رویبندی) کے رویبندی ایک مضمون بنام ' اظہار الحق الحجے فی عددالتر اوت کو '' کلھا ہے۔' نصرة الرحمٰن 'میں اس مضمون کا مختصر تقیدی جائزہ چیش خدمت ہے۔ شعیب صاحب کابیان '' قولہ'' سے اور اس پر رد' اقول'' سے لکھا گیا ہے۔

1: قوله: صا= ''اس پر سات افراد نے جرح کی ہے' کینی عینی بن جاریہ ... اقسول : ابوداود کی جرح ٹابت نہیں ہے، باقی بچے پانچ (ابن معین، نسائی، الساجی، العقیلی اور ابن عدی) ان کے مقابلے میں توثیق درج ذیل علاء سے ثابت ہے:

ابو زرعہ ، ابن حبان ، ابن خزیمہ ، ابیعثی ، الذہبی ، البوصیری اور ابن حجر للہذا بیر راوی جہور کے نز دیک صدوق یاحسن الحدیث ہے۔

٢: قوله: ص١= ''...ومن المعلوم أن صحة السند لا تستلزم صحة المتن''

اقسول: اگرمولانا مبار کپوری وغیرہ کے قول کا بیمطلب ہے کہ بظاہر صحیح السند نظر آنے والی روایت اگر شاذیا معلول ہو تو اس سے حدیث کافی نفسہ صحیح ہونا لا زم نہیں آتا تو بیات صحیح ہے۔ اور اگر اس کا کوئی اور مطلب ہے قوجم اعلان کرتے ہیں کہ مبار کپوری صاحب کا قول صحیح ہیں ہے۔ بلکہ صحیح ہیں ہے کہ جوسنہ صحیح ہے۔

توله: ص۲= "....اور بیثی کی تحسین سے دل مطمئن نہیں"

اقسول: اگرمبار کپوری صاحب کا دل مطمئن نہیں تو کیا ہوا، سر فراز صفدرد یو بندی صاحب کا دل تو مطمئن ہے۔ سر فراز صفدر صاحب لکھتے ہیں: ''اپنے وقت میں اگر علامہ پیٹمی کو صحت اور سقم کی پر کھنہیں تو اور کس کوشی''؟ (احسن الکلام ۱۳۳۱، توضیح الکلام ۱۲۷۹)

ہمارے نزدیک حافظ پیٹمی کی توثیق تھیج وغیرہ نہ تو مطلقاً مقبول ہے اور نہ مطلقاً مردود۔
بلکہ قرائن کی روشن میں اس کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے، جمہور کی موافقت ایک زبر دست قرینہ ہے،
چونکہ سمیج صاحب کی ذکر کردہ روایت کے راوی کی توثیق میں جمہور نے ان کی موافقت کی
ہے لہذا یہ توثیق مقبول ہے۔

٤: قوله:ص٣= " لا بأس به "

اقول : يكلمات وثين ميس بي بي در يكهي الرفع والتميل في الجرح والتعديل ص ١٥

قولہ: ص۳ = "جرح مفسر تعدیل پر مقدم ہوتی ہے"

اقسول: بشرطیکہ جرح مفسر ہواور تعدیل مبہم، اگر دونوں مفسر ہوں تو جمہور کی بات مقدم ہوگ، یا در ہے جرح مفسر ہے مرادیہ ہے کہ راوی کو مدلس، ختلط اور ضعیف فی فلان وغیرہ کہا جائے۔ صرف ضعیف یا متر وک یا منکر الحدیث کہددینا جرح مفسر نہیں ہے۔ خود قریش صاحب نے عدالت نے سرف ۲۵ پر ابرا ہیم بن عثمان العبسی کے بارے میں لکھا ہے: ''کہ جن اہل علم نے عدالت کی روسے اس کومتر وک اور ضعیف کہا ہے تو وہ سب جروحات مبہم اور غیر مفسر ہیں …''

حالا نکہ ابوشیبہ ابراہیم بن عثمان نہ کورکومتعددعلاء نے متر وک الحدیث اور مشکر الحدیث وغیرہ لکھا ہے۔ اگریبی جروح عیسیٰ بن جاریہ پر ہوں تو مفسر بن جاتی ہیں اور اگریہ ابوشیبہ پر ہوں تو غیرمفسر، یہ کیسا انصاف ہے؟

قولہ: ص ٤ = " پردوایت بھی عیسیٰ بن جاریہ کی وجہ سے قابل وثو تنہیں کیونکہ اس راوی پرائمہ ماہرین فن جرح و تعدیل کی اکثریت نے نہایت مفسر جرح کی ہے "
 اقسول: یہ تو دعویٰ ہے اس کی دلیل چاہئے " سیح صاحب نے آٹھ محدثین کی توثیق قل کی ہے جب کہ قریش صاحب نے چھ کی جرح (ان میں سے ایک کی جرح ثابت نہیں ہے لہٰذا ہی جب کہ قریش صاحب نے چھ کی جرح (ان میں سے ایک کی جرح ثابت نہیں ہے لہٰذا ہی نے چپانچ ) اب ثالث حضرات خود فیصلہ کریں کہ اکثریت کس طرف ہے۔ بلکہ اگر مزید تحقیق کی جائے تو موقعین کا دائر ہ نو سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ مفسر جرح والی بات مردود ہے۔ تحقیق کی جائے تو موقعین کا دائر ہ نو سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ مفسر جرح والی بات مردود ہے۔
 تولہ: ص ٤ = " کیونکہ اس روایت میں تر اوت کے کا لفظ موجود ہی نہیں "

اقسول: حدیث ابن عباس و النظر (جوکہ ہماری تحقیق کے مطابق موضوع ہے) اور عملِ فاروق و النظر (جوکہ آباری کیا ہے اور ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے) میں کیا ''تر اوت ک''کالفظ موجود ہے؟ مہر ہائی فرما کر ہمیں پیلفظ دکھایا جائے۔

♦: توله:ص۳ = "میروایت منداحم:۵/۵۱۱ (زیادات عبدالله) میں بھی موجود
 "

اقسول: میراخیال ہے کقریش صاحب نے یہ بات حبیب الرحمٰن اعظمی کی کتاب "رکعات تر اوریک" ص ۲۳ نے فقل کر کے کتھی ہے، واللہ اعلم، بہر حال وہاں سے منقول ہویا اصل کتاب سے ، یہ عبارت اپنے کا تب کے ملغ علم کا جمیں ثبوت بہم پہنچاتی ہے کہ وہ کتنے یانی میں ہے ؟

مارے پاس منداحرکا جونسخہ ہاں میں ج هم ۱۱۵ کا ۲۱۳۱ سطر نمبر ۱۹ پر بیحدیث ہے۔
عبدالله (بن احمد بن خبل) کہتے ہیں: "حدثنی أبی: ثنا أبو بکو بن أبی شیبة "
یہال ' أبی "سے مراداحمد بن خبل ہیں جیسا کہ واضح ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ بیروایت احمد
کی مند میں سے ہے نہ کہ زیادات میں سے زیادات میں سے تو وہ روایت ہوتی ہے جو کہ
عبداللہ بن احمد نے اپنے والد بزرگوار کے علاوہ کسی دوسر فیض سے بیان کی ہو۔
تنبیبہ: بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ منداحمد کے مطبوعہ شخوں میں "حدثنی أبی "

کااضافہ فلط ہے، چے میہ کہ بیروایت زیادات عبداللہ بن احمدے ہے، دیکھنے اطراف المسند (۱۸۲۱ ح ۱۸ ) وجامع المسانید والسنن لابن کثیر (۱۸۲۱ ح ۲۲) وجامع المسانید والسنن لابن کثیر (۱۸۲۱ ح ۲۲) والمحدلله

قولہ: ص ۵ = "اس حدیث پرہم نے المحدیث حضرات کو چیننج دیا تھا کہ کم از کم دیں
 آدمی ۱۲ سوسال میں دکھادیں جو ۸ رکعات پڑھتے ہوں''

اقسول: یو پنج بازی نضول ہے۔اصل فیصلہ تو کتاب وسنت واجماع کی روشی میں ہوگانہ کہ دس آ دمیوں کے مل پر،اور پیلنج اس بات کی دلیل ہے کہ قریش صاحب وغیرہ کتاب وسنت سے راہ فرار اختیار کر کے اصل موضوع سے ہٹا کرلوگوں کے مل کے چکر میں لانا چاہتے ہیں، حدیث لوگوں کے مل کی فتاح نہیں ہے بلکہ لوگوں کا عمل حدیث کافتاج ہے۔ [امام بخاری مُرِّ اللَّهُ نَصْ سیدنا علی ڈالٹنے سے کیا خوبصورت کلام نقل کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا:

> " ما کنت لأدع سنة النبي مُلَطِينُهُ لقول أحد" مِين نِي مُلَالِيَّةِمُ كَاسنت كسى كِقُول كَى وجه سِنْبِين چِهورْسكا\_

(صیح البخاری:۱۵۲۳) ]

اگرچین بازی کاشوق ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ خیر القرون میں سے کسی ایک تقد مخص
سے یا متقد مین میں سے کسی ایک ثقتہ ما ہر اہلِ فن صاحب روایت محدث سے ثابت کردیں
کہ اس نے بیکہا ہوکہ' بیس رکعات پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور اس سے کم یا زیادہ جائز نہیں
ہے!'' بلکہ اپنے امام صاحب سے ہی بیالفاظ ثابت کردیں! تا کہ بیہ فیصلہ کیا جا سکے کہ
دعوی سنت میں کون سے ہے اور کون جموثا؟

۱: قولہ: ص ۲ = "مگرافسوں ہے کہ دونوں نے بلاسند"

اقول: آپ بیافسوس کریں اپنے علامہ عینی حنی پراور علامہ سیوطی پر جضوں نے بیقول قل کیا ہے۔

11: قوله: ص ٢ = "جوزي جوامام ما لك سے ينكروں برس بعد پيدا ہوئے"

اقسول: پہلے تو جوزی کا تعارف کرائیں کہ بیکون ہے اس کے بعداس کی تاریخ پیدائش وغیر ہکھیں۔

امام ما لک کی تحقیق که تراوت کا گیارہ رکعات ہے، عینی حنفی (عمدۃ القاری ۱۲۱۸) اورعبدالحق الاشہیلی نے بھی نقل کیا ہے۔ (کتاب التہجد ص ۲۷۱)

17: توله: ص ٢ = "...و ذكر ابن القاسم عن مالك"

اقسول: ابن القاسم اگرچ بنقد بین ، لاشک فید، کیکن انھوں نے امام مالک سے جو

مسائل نقل كئے بيں ان ميں نظر ہے ، امام ابوزرعدا پئى كتاب الضعفاء ميں فرماتے ہيں : "فالناس يتكلمون في هذه المسائل " ليس لوگ (ابن القاسم كے) ان مسائل ميں كلام كرتے ہيں \_(ص٣٣٥) والله اعلم

۱۳: قوله: ۲۰۱۰= " ن کیونکه میاصول ہے که جبراوی اپنی بیان کردہ حدیث کے خلاف عمل کر نے تو وہ حدیث قابل قبول نہ ہوگئ

اقسول: اولأيداصول بى مختلف فيه ب-محدثين ميس سايك جماعت اس اصول كے خلاف به اوركہتی ہے كوبرت وروايت ميس بند كدرائے ميس -

ٹانیاامام مالک سے یہاں اپنی حدیث کے خلاف عمل کرنا ٹابت نہیں ہے۔

خالاً برا براولین ص۱۳ ماشینمبر ۲۹ پر اکھا ہے: "وعادت ان لا یروی حدیثاً فی المموطاً إلا و هو یذهب إليه و یعمل به " یعنی امام ما لک کی بیعادت ہے کہ وہ موطاً میں جو حدیث بھی روایت کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ (میں کہتا ہوں کہ اس عبارت میں جو حدیث بھی روایت کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ (میں کہتا ہوں کہ اس عبارت سے ثابت ہوا کہ امام ما لک گیارہ رکعات کے قائل و فاعل سے ، للمذا راوی کے عمل والا اعتراض بھی باطل ہوا، اور عینی وسیوطی واشعبلی وابن مغیث کے قول کی بھی تا سیروگی۔) اعتراض بھی باطل ہوا، اور عینی وسیوطی واشعبلی وابن مغیث کے قول کی بھی تا سیروگی۔) تندیبہ: یہ بات مسلم ہے کہ راوی اپنی روایت کوسب سے زیادہ جانتا ہے۔

القول: توله: ص 2= "اوران پانچ کابیان آپس مین مین مین ماتا، سب جدا جدابیان دیتے مین"
 اقبول: اس روایت کی مختصر تحقیق درج ذیل ہے:

جدول کے لئے دیکھیے ص۱۲ ، اس جدول سے ظاہر ہے کہ چھراوی گیارہ کے عدد پر جمع ہیں،
بعض نے خلیفہ کا حکم نقل کیا ہے اور بعض نے اس پر نتمیل اور بعض نے لوگوں کا عمل ۔ لہذاان
کے بیان میں کوئی تعارض نہیں ہے ، محمد بن اسحاق (جو کہ فرقۂ دیو بندیہ کے نزد کی ضعیف یا
اس سے بھی کمتر ہے ) اس کی روایت میں (بشرط صحت ) تیرہ کا جوعد و ہے اس سے مراد
گیارہ رکعات قیام رمضان اور عشاء کی دور کعات ہیں ۔ دیکھیے آثار اسنن ص ۱۳۹۲ صرف
الد بری عن عبدالر زاق عن داود کی روایت میں اکیس کاعد دہے ، بیمتعدد وجوہ سے

#### مردودے:

- یرثقات کے خلاف ہے لہذا شاذ ہے۔
- مصنف کے اصل نسخہ میں اختلاف ہے ہملامہ میدوطی نے مصنف عبدالرزاق ہے(۱۱) کاعدد
   نقل کیا ہے۔
  - 🗇 اس روایت پرحنفیه و دیوبندیه اور بریلوبیه کاعمل نہیں ہے۔
- صمنف کاراوی الد بری ضعیف و مصحف ہے جیسا کہ سمیع صاحب نے اپنے خط میں اشار تا لکھا ہے۔ مزید تفصیل کے لئے لسان المیز ان (۱۰۹۸ ۵۳۲،۵۳۵ ت ۱۰۹۸) اور مقد مہ ابن الصلاح بحث اختلطین کا مطالعہ کریں۔ قریش صاحب کا سمیع صاحب نے اعتر اض نمبر ۱ اور نمبر ہم میں ذکر کیا ہے اس کا ہمار ہما طے سے کوئی تعلق کا سمیع صاحب نے اعتر اض نمبر ۱ اور نمبر ہم میں ذکر کیا ہے اس کا ہمار سے معاطے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے' انتہائی تنجب خیز ہے، جبکہ وہ مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت (جو کہ ثقات کے خلاف ہے) سے استدلال کررہے ہیں تو ان پر بیلازم آتا ہے کہ مصنف کے بنیا دی راوی کی تو ثیق وعدالت ثابت کریں ، ہوائی دعووں سے کا منہیں چلے گا ، ٹالین کی خدمت میں عرض ہو ثیق وعدالت ثابت کریں ، ہوائی دعووں سے کا منہیں جلے گا ، ٹالین کی خدمت میں عرض ہے کہ مصنف اٹھا کر اس کے راوی کا نام تلاش کریں ، کیا دہری نہیں ہے ، اور کیا اس سے تصحیفات نہیں ہوئی ہیں۔ اس کی اس وقت کتنی عرضی جب اس نے خصیف ساتھا۔ الخ ؟
  - مصنف عبدالرزاق میں لکھاہواہے:

"عن داود بن قیس وغیره عن محمد بن یوسف" (۲۲۰،۲۵۹،۳۷ ح ۷۷۳ ح)
اس روایت کے راوی عبدالرزاق بن ہام عیشید مدلس ہیں۔ ویکھئے کتاب الضعفاء الکبیر
للعقبلی (۱۱،۱۱۱، وسنده صحح) اصولِ حدیث میں بیمسئله مقرروستم ہے که مدلس کی عن
والی روایت ضعیف ہوتی ہے لہذا بیسند ضعیف ہے۔

الغرض ان وجوہ کی بنیاد پر داود بن قیس کی طرف منسوب روایت کالعدم ہے لہذا ثابت ہوگیا کہ محمد بن یوسف کے شاگر دول میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور چونکہ وہ بالا تفاق ثقہ ہیں لہذا میسند بالکل صحیح ہے۔ اس لئے توضیاء المقدسی صاحب المخارہ وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے بلکہ حنفیوں کے امام طحاوی نے اس سے جمت پکڑی ہے اور نیموی نے اس 'اسسندده صحیح'' کہاہے، تفصیل کے لئے میچ صاحب کا خطود پکھیں۔ (نیزد کھیے ص۲۳،۲۲)

ہماراچیلنے ہے کہ متقد مین میں سے صرف ایک ہی محدث کا حوالہ پیش کردیں جس نے امام مالک کی روایت کو ضعیف کہا ہو، اور اسی طرح کچی القطان وغیرہ کی روایات کو مضطرب وغیرہ قرار دے کرردکر دیا ہو!؟

10: تولہ: ص 2 = '' جبکہ دوسرے طرف یزید بن نصیفہ سے ان کے دو شاگر دبلااختلاف ۲۰ رکعات بیان کرتے ہیں''

اقسول: قریش صاحب کے بقول محربن یوسف کی روایت میں سب جداجدابیان کرتے ہیں۔ یعنی مالک نے علم بیان کیا اور یجی القطان نے عمل تو گویا اس طرح قریش صاحب کے نزدیک بدروایت مضطرب ہوئی ، تو اس طرح بزید بن نصیفہ کے شاگردوں میں اختلاف ہے۔

- ابن ابي ذيب ان (نامعلوم) لوكول كاعمل
  - 🕝 محمد بن جعفر بم (معلوم) او گول كاعمل

البذا أخيس چاہئے کہ اس روایت کو بھی ساقط قرار دیں۔ یادرہے کہ محمد بن جعفر کی روایت خالد بن مخلد کی وجہ سے شاذ ہے ، اور اس کے مقابلے میں محفوظ ابن ابی ذئب کی روایت ہے لیکن بیروایت بھی یزید بن خصیفہ کی وجہ سے شاذ ہے ، ابن خصیفہ کے مقابلے میں محمد بن یوسف زیادہ ثقہ ہیں ، اور ان دونوں روایتوں کا تعلق خلیفہ کر اشد کے تھم یا ممل کے ساتھ قطعاً نہیں ہے ، ابن ابی ذئب کی روایت تو فاروتی تھم سے یکسر خالی ہے لہذا موضوع سے خارج ہے۔

17: توله:ص ۷= "عبدالعزيز (بيضعيف راوي ہے)"

اقبول: عبدالعزیز الدراوردی کتب سنه کاراوی ہےاورجمہور کے نزدیک تقدوصدوق ہے، اس کی عبیداللہ العربی سے روایت عبیداللہ سے

نہیں ہے،اس لئے تو علامہ سیوطی نے اس روایت کوالحاوی فی الفتاوی (۱۸۵۰) پر 'بست د فی غایة الصحة '' کہاہے۔

17: قوله: ص 2= "" تومعلوم بوابير وايت منسوخ يئ

اقسول: بیاس بات کی دلیل ہے کہ قریثی صاحب کے زدیک بیروایت سیجے ہے در نہ پھر دعوی سنح کیسا؟ یا در ہے کہ دعوی سنخ پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے لہٰذا مردود ہے۔

المحاد : قوله: ص ۸ = "محمد ابن جعفر ، حضرت عمر والتُونَّة كعهد مين لوگ مين ركعت كيا
 كرتے تھے (معرفة السنن والآثار)"

اقسول: اگران الفاظ کے ساتھ قریشی صاحب بدروایت معرفة السنن والآثار سے نکال کر دکھا دیں تو ان کی بڑی مہر بانی ہوگ میرے پاس معرفة السنن والآثار کا تلمی مصور نسخہ ہے اس میں بدالفاظ نہیں ہیں۔ میں نے معرفة السنن کے دومطبوعہ نسخ دیکھے ہیں ان میں بھی بید الفاظ نہیں ہیں۔ واللہ اعلم

19: قوله: ص احب نوروی مالك ..... و في موطأ من طریق یزید بنخصیفة " اقسول : قریش صاحب نے حافظ ابن حجراور شوكانی سے موطأ كى جس روایت كا تذكره كیا ہے براہ مهر بانی موطأ سے نكال كرجمیں دكھادیں ، ناموں كا رعب جم پر جمانے كى كوشش بسود ہے، اصل كتاب سے محولہ عبارت پیش كریں اور اگرنه كرسكیں تو ........!

۲۰: قوله ۱۳۳۰ في رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص
 على توثيقهم (ميزان ۳/۳) "

اقسول: اصحاب محیح کاکسی راوی سے محیح میں اخراج اس راوی کی ان کے زد کی توثیق موتی ہے، دیکھے الاقتراح لابن دقیق العید (ص۵۵) نصب الرایة للریلعی (۱۲۲/۳۱۱۳۹) ۲۲: قولہ: ص۱۳= "دچند تابعین جوفاسق وفاجر.....ان کے نام ہمیں بھی بتادین'

اقول: إنجاج بن يوسف ٢: مختارابن الى عبيدالقفى ١٠٠٠ ابو هارون العبدى

٧٧:ابوداودالاعلى وغيرجم

۲۲: قولہ: ص۳ا= "اور اہل حدیث کا اتفاق ہے کہ اس میں جتنی روایتیں ہیں سب امام الک اور ان کے موافقین کی رائے پرچھے ہیں'

اقتول : یہاں ایک منقطع روایت کی تھیج کے لئے کیسااصول بناویا ہے اور خودص ۱۳۵ پر موطاً امام مالک کی ایک منصل روایت کو ضعیف یا وہم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا انصاف اس کانام ہے؟

انورشاہ کاشمیری دیو بندی نے فیض الباری (۳۲۸/۲) میں ایسے لوگوں کے خلاف کیا ہی زبردست بات املاء کرائی ہے ، فرماتے ہیں :

"وقد بلوتهم أنهم يسوون القواعد للنقيضين فأي رجاء منها بعده فإذارأى أحدهم حديثاً ضعيفاً وافق مذهبه يسوي له ضابطة ويقول إن الضعف ينجبر بتعدد الطرق وإن رأى حديثاً صحيحاً خالف مذهبه يسوي له ضابطة أيضاً ويقول إنه شاذ "

یعنی: ایس نے ان لوگوں کوآ زمایا ہے، بیر متناقض اصول بناتے ہیں پس اس کے بعدان سے
اور کیا امید کی جاستی ہے ، ان میں سے کوئی شخص جب اپنے ندہب کے موافق ضعیف
حدیث پاتا ہے تو بیقانون بنا دیتا ہے کہ تعدد طرق کی وجہ سے ضعف اٹھ جاتا ہے اور جب
اپنے ندہب کے خلاف کوئی صحیح حدیث پاتا ہے تو (فوراً) قانون بنا دیتا ہے کہ بیشا ذہے ۔ الخ
کاشمیری صاحب کا بیتول قریثی صاحب اوران جیسے لوگوں کے ردے کئے کافی ہے۔

٧٣: قوله: ص١١= "اور نيز سند متصل مولي"

اقول: یخی بن سعیدالانصاری کی سیدنا عمر دلانشؤ سے ملاقات ثابت کریں اور پھر تدلیس کاجواب بھی تکھیں، آپ کے پاس نیموی کے اس قول کا کیا جواب ہے:

"لكن يحي بن سعيد الأنصاري لم يدرك عمر" يعنى يجلى بن سعيدالانصارى ن سيدناعمر والتعديد كونيس بإيا - (آثار اسنن مع الهامش ٣٩٧)

**۶۶**: توله :ص۱۶=''شخ محمعلی صابونی .....ابوداود کی روایت المغنی ۱۲۷/ ا..... عشرین

ركعة (ابوداور)"

اقسول : اولاَ صابونی صاحب انتهائی متعصب غیر اہل حدیث ہیں لہذاان کے قول سے محدثین کے اتباع پر جحت قائم کرنا کیسا؟ متعدد اہل حدیث علماء نے صابونی ندکور کارد کھا ہے، ثانیاً: صابونی نے المغنی کے حوالے سے بیروایت کھی ہے لہذا قریش صاحب المغنی سے بیروایت نکال دیں۔ روایت نکال دیں۔

ثالثاً: ہمارے پاس المغنی کا جونسخہ ہے اس میں (۱۲۵ مسئلہ: ۱۰۹۵) بدروایت بحوالہ ابوداً ود مذکور ہے اور اس میں'' عشرین لیلة ''کے الفاظ ہیں''عشرین رکعۃ '' کنہیں ہیں الہذا قریش صاحب کا استدلال باطل ہے۔

رابعاً: مزیر تحقیق کے لئے ٹالٹین کی جماعت کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے پاس تشریف کے آئیں تا کہ ان پڑھود حسن دیو بندی کی تحریف متعدر شخوں اور دلائل سے ٹابت کردوں۔

۲۰: قولہ: ص ۱۵= '' ابوداود کے مختلف شنخ ہیں کسی ایک میں کیا اکثر میں ۲۰ رکعت ہیں کا ذکر ہے''

اقسول: ان اکشونوں میں سے صرف تین چارشخوں کی فوٹوسٹیٹ پیش کردیں، بلکہ محمود حسن دیو بندی کے نسخہ کے علاوہ کسی ایک ہی نسخہ کی فوٹوسٹیٹ پیش کردیں۔ یا در ہے کہ محمود حسن کے بعد دیو بندیوں نے جو نسخ عکسی وغیرہ چھا ہے ہیں وہ اسی نسخ سے منقول ہیں، محمود حسن کے بعد دیو بندیوں کی اس تحریف کے خلاف دلائل کی کثر ت ہے، مثلاً دیکھئے تحقۃ الاشراف للمزی، المشکوق، السنن الکبری للنبہ قی، اختصار المہذب، نصب الرابی، معرفة السنن والا ثار، حاشیہ ہدایہ، المدرایہ، المغنی اور نسخ ابی داود وغیرہ۔

٢٦: قوله: ص١٥ = "حدثنا حميد بن عبدالرحمن عن الحسن بصري عن عبدالعزيز بن رفيع قال كان أبي بن كعب يصلي بالناس بالمدينة عشرين ركعة (ابن الى شيم ٣٩٣)"

اقسول: يدروايت قريش صاحب اس سند كے ساتھ محولہ بالاصفحہ سے نكال كر پيش كري،

اورا گرنه نکال سکیس تو .....

۲۷: قولہ: ص ۱۵= "اوراس کے راوی سب ثقہ ہیں اوراصول حدیث کی روسے قابل قبول ہے"

اقول: نیموی نے آثار اسنن (ص ۲۹۷) میں بتایا کے عبدالعزیز بن رفیع نے آئی بن کعب کونیس پایا (انتها) لہذا پھر بیسند قابل قبول کیوں کر ہوئی ؟ کیا مقبول کے لئے منقطع کا ہونا شرط ہے؟

اور حسن (بشرطیکہ اس کے بعد مخطوط میں عن ہوتو) ہے اگر مراد بھری ہے تو پھران کی تدلیس کا کیا ہوگا؟

۲۸: توله: ص۱۵= "اس روایت کی اسناد کا حال معلوم نبین"

اقول: تو پھرپش کس لئے کی ہے؟

٢٩: توله ص ١١= "الوالحساء"

اقبول: ابوالحناءكوس محدث نے ثقة قرار دیا ہے؟ ثابت كریں، اوراس كے بعدسیدنا علی دلالٹیئے سے اس کی ملاقات ثابت كریں۔

۳۰: قولہ: ص ۱۱ = "ان کے پاس قرآن وحدیث سے کوئی نص ہے کہ ضعیف حدیث یا مجہول الحال رادی کی حدیث ہر حال میں نا قابل قبول ہے"

اقول : اولاً: دیکھے سورۃ الحجرات: ۲، اوراس کی شرح تفاسیر اور عام کتب اصول حدیث میں، ٹانیاً: عند المعارضہ اس کے مردود ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

ثالاً: کیا آپ کے نزد کیے ضعیف حدیث یا مجبول الحال راوی کی حدیث ہر حال میں مقبول ہے، اپنے امام سے ثبوت پیش کریں۔

۳۱: قولہ: ص ۱۹،۷۱= " امام بیہی عبدالرحمٰن کے اثر کوقوی تسلیم کرتے ہیں ...... لہذا ابن تیمیہ کے نزد یک بھی بیا شرصیح ہے "

اقول: حماد بن شعيب (ضعيف) اورعطاء بن السائب (خلط) كاتعارف كرائيس-

٣٢: قوله: ١٩٥ = "تابعين كالمل"

اقول: تابعین کامل سنت نہیں بن جاتا ،قریشی صاحب کی خدمت میں درخواست ہے کہ وہ تابعین میں کہیں رکعت "تراوتی" یا وہ تابعین میں سے کی ایک تابعی سے ہی باسند سجے بیٹا بت کردیں کہیں رکعت "تراوتی" یا قیام رمضان سنت نبوی یاسنت خلفائے راشدین یاسنت مؤکدہ ہے؟

۳۳: توله: ص ۲۰ = " "ہماراید دعویٰ ہے کہ پس رکعت پرعهد فاروقی میں اجماع ہوا"

اقسول: دلیل پیش کریں، بلکہ سی ایک تقدامام سے صرف بیلفظ دکھا دیں کہ عہد فاروقی
میں بیس رکعات پر اجماع ہوا تھا، یا در ہے کہ صدیوں بعد کے مقلدین کے حوالے پیش کرنے
کی ضرورت نہیں۔

عینی حنق نے عمد ۃ القاری (۱۱ر۱۲۱، ۱۲۷) میں جوشد پداختلاف ذکر کیا ہے وہ آخر کس کھاتے میں جائے گا؟

**٣٤**: توله: ص ٢٠ = " باره سوسال تک پورے آمت کے علاء بیس پراجماع نقل کرتے آرہے ہیں۔''

اقول: پېلى، دوسرى، تيسرى، چۇھى اور پانچوي صدى الخ ميں سے صرف ايك ايك عالم سے اس دعوى اجماع كاضچىح ثبوت پيش كريں اورا گرنه كرسكيں تو ..... نيز ديكھيئے ص٨٣

۳۵: توله: ص ۲۱= "عیار چارکست کے بعد سلام پھیرا"

اقدول: اگریدالفاظ اس حدیث سے نکال دیں تو مند ما نگاانعام دیا جائے گا، ورنہ پھرمعاملہ رغلس مدگا

**٣٦**: توله:ص ۲۱= ''مسجد مین نہیں پڑھی''

اقول : بيمديث كس لفظ كاترجمه ع؟

**٣٧**: قوله: ص ٢١ = "اورتين وتر پوراسال پڙھئ

اقول: يوديث كرس لفظ كاتر جمد ب

تنبيه: ` حديث عائشه فالنفؤا سنداورمتن دونو لا لخاط مع محيح ہے اور اہل حديث كالبحم الله

اس پر عمل ہے، ہمارے نزدیک حدیث حدیث کی شرح کرتی ہے، صحیح مسلم (۲۵۴۸ ح ۷۳۲) میں ام المونین عائشہ ڈھ ٹھٹا ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگا ٹیٹی عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد صبح تک گیارہ رکعات پڑھتے تھے اور ہر دور کعات پر سلام پھیرتے تھے اور ایک و تر پڑھتے تھے۔ الخ

بیحدیث اس مسکلہ میں نص صرت کا در جمت قاطعہ ہے، اور قریش صاحب کے اعتر اضات کوجڑ سے ختم کرنے والی ہے۔ یعنی چار رکعتیں دودوکر کے پڑھی جاتی تھیں۔ والحمد لله

٣٨: قوله: ص٢٣=" كان رسول الله المنطقة عصلي من اليل ست عشرة ركعة سوى المكتوبة "

اقسول: اس روایت کی تخ تج کریں ،اس کے راویوں کا ثقہ ہونا ٹابت کریں اور کیا قریثی صاحب کا اس روایت پڑھل ہے؟

"تنبید: قریشی صاحب کی پیش کرده روایت منداحد (۱۸۵۱ ح ۱۲۳۲،۱۲۳۴ ح ۱۲۲۱) میں موجود ہے، اس کا راوی ابواسحاق اسبیعی مدلس ہے اور روایت عن سے ہے لہذا بیسند ضعیف ہے۔

**۳۹**: توله:ص۳۳= ''بیرهدیث نماز تبجد کے بارے میں ہے''

اقول: یدوی کا بلادلیل ہے اور انورشاہ کشمیری دیو بندی نے فیض الباری (۲۰٫۲۲) میں ابیادعو کی کرنے والوں کی زبر دست تر دید کی ہے۔

• 3: قوله: ص ٢٣ = ''غير مقلدين كهتي بين كه تبجد، تراوت اور وترايك بى نماز كے تين نام بين''

اقول: انورشاه کشمیری دیوبندی فرماتے ہیں: "اسبات کے تعلیم کرنے سے کوئی چھٹکارا نہیں کہ درسول الله مَالَّةَ اِنْم کی نماز تراوت کی تھر کھات تھی اور کسی ایک روایت میں بھی آپ کا تہداور تراوت کا علیمدہ پڑھنا ثابت نہیں ہے "

(العرف الشذى ار١٦٦، اصل عبارت عربي ميس ہے)

اور فرماتے ہیں: "والمختار عندي أنهما واحد " لینی میر بےزد کی قابل اختیار بات یہی ہے کہ یہ دونوں نمازیں دراصل ایک نماز ہے، الخ (فیض الباری ۲۲۰۸۲)
میں یو چھتا ہوں کہ کیاانور شاہ شمیری صاحب ' فیر مقلد' سے؟

حافظ عبد المتین میمن جونا گرهی نے حدیث خیروشر (ص۱۱۸ میں محمد قاسم نانوتوی بانی مدرسدد یوبند کی کتاب 'فیوض قاسمیه' (ص۱۱۱) سے قال کیا ہے:

''براہل علم پوشیدہ نیست کہ قیام رمضان قیام اللیل فی الواقع کی نماز است'' اہل علم پریہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ قیام رمضان (تراویح) اور قیام اللیل (تہجد) واقعی دونوں ایک ہی نماز ہے۔الخ

کیانا نوتوی صاحب بھی غیرمقلد تھے؟ اپنے گھر کے ان گواہوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟

کیا قریش صاحب کسی ایک ثقه محدث سے بیٹا بت کرسکتے ہیں جس نے ''تراوت'' اور تبجد کوعلیحدہ علیحدہ نماز قرار دیا ہو!

**١٤:** قوله: ص٣٦= "بهم كهتيج بين كه يتينون نمازين عليحده عليحده بين"

اقول: ہم سے کیا مراد ہے، کیا کشمیری صاحب اور نا نوتوی صاحب اس 'ہم' میں شامل نہیں ہیں؟

٧٤: قوله: ص ٢٣ = "الانتباه بعد النوم"

اقسول: دلیل پیش کریں، شرح معانی الآ فارجلداول باب القیام فی شهر مضان میں ابراہیم (نخعی) کا ایک تول ہے، جس میں انھوں نے نماز تراوی کے وقت علیحدہ نماز پڑھنے والوں کو' المتھ جدون ''کہاہے۔ (دیکھئے جاس ۳۵۱)

**٤٣**: توله: ص ٢٣= " وپاركعت اداكرنے كے بعد تھوڑ اآرام كرناتر ويحكه لاتا ہے ' القول: دليل پيش كريں \_

\$\$: قولہ: ص ۲۳ = "اوروتر اورتر اورکہ دینہ میں پانچ نمازیں فرض ہونے کے بعد

شروع ہوئے دیکھودار قطنی ،ابوداود''

اقبول: آپ میں سنن دار قطنی یاسنن ابی داود سے نکال کردکھادیں اوراس کا سیح ہونا مجمی ثابت کریں۔

**53**: توله: ص ٢٣ = " جبكه ور كفرض واجب موني مين اختلاف ين

اقسول: بیاختلاف کس کے درمیان ہے، اسے سنت کس کس نے کہاہے؟ سیدناعلی والنوری کا جو تول سنن ترندی (ار۱۰۴ ح ۵۵۳) سنن دارمی (۱راسے ۵۸۷ وسندہ صحیح) وغیرہما

میں منقول ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ (سیدناعلی ڈالٹھُنا وتر کوسنت قرار دیتے تھے)

٣٤: قوله: ٣٣٠= "جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعاً"

اقول: اس روایت کا سیح ہونا ثابت کریں۔

الله: توله: ص ٢٣ = " "تجدك باب مين اتفاق بي كه اخير شب مين ....."

اقول: يا تفاق كاوعوى كس في كياسي؟ دليل پيش كرير.

٨٤: توله: ص ٢٣= "توده اجماعاً غلط بـ

اقول : بیاجماع کے سارے دعوے بے دلیل ہیں۔ان کی بنیا دہی نہیں ہے در نہ پھر دلیل ، پیش کریں۔

**٤٩**: توله: ص٢٢= "نمبر ٨: تويي خلاف اجماع ي

اقسول: بیاجماع کے سارے دعوے بلادلیل ہیں ان کی بنیاد ہی نہیں ہے، ورنہ پھر دلیل پیش کریں۔

• ٥: قوله: ص ٢٣ = "أيكرات مين دوباره وترنبين

اقسول: حفیه در بوبندیه دیریلویه ۲۳ رکعات تراوی (۴۲ - ۳ وتر) پڑھتے ہیں اور حدیث عائشہ میں (۱۱) گیارہ رکعات ہیں جے حفیہ ٔ جدید و دیوبندیه و بریلویه (۴۸ – ۱۱) تہد کہتے ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ دیوبندیه و بریلویه کے نزدیک رمضان میں (۴۷ – ۳۳ – ۲۳) رکعات تہجد ہے۔

لہذااس حساب سے دو دفعہ وتر پڑھنا ثابت ہوگیا جو کہ قریشی صاحب کی بیان کردہ صدیث کے صرح خلاف ہے۔ صدیث کے صرح خلاف ہے۔

01: قوله: ص٢٢= "اوررمضان مين قيام الليل تراوي كوكهاجا تائ

اقسول: تهجد کوقیام اللیل بھی کہتے ہیں الہذابیٹا بت ہوگیا کہ تہجد فی رمضان اور تر اوت کا یک ہی نماز ہے۔ ہی نماز ہے۔

جمراللدقريش صاحب كاسيقلم سيهمار عدوى كاثبوت عاصل بوكيا وهو المطلوب

**٥٢:** توله ص ٢٣= "شعبه كى تكذبيب بالكل قبول نهين"

اقسول: کیوں؟ کیااہام شعبہ ثقد امام نہیں تھے؟ کیاوہ ائمہ کرح و تعدیل میں سے نہیں ہیں؟ ابوشیہ نے الحکم بن عتبیہ سے ستر بدریوں والی جوروایت کی ہے کیا آپ ان بدریوں میں ابوشیہ نے الحکم بن عتبیہ سے ستر بدریوں والی جوروایت کی ہے کیا آپ ان بدریوں میں سے دس ہیں کے نام ہمیں بتا سکتے ہیں؟ ' علی اور عمار ڈوائٹ کا صفین میں ہونابالکل واضح تھا' جیسا کہ آپ نے میں 20 کیا امام شعبہ اور امام الحکم نہیں جانتے تھے۔ ان کا مقصد سیدنا علی ڈوائٹ اور سیدنا عمار ڈوائٹ کے علاوہ دیگر صحابہ کی شرکت سلیم کرتے ہیں، صحابہ کی شرکت سے ہوادان میں سے الحکم صرف خزیمہ ڈواٹٹ کی شرکت سلیم کرتے ہیں، قریش صاحب براہ مہر بانی سیدنا خزیمہ ڈواٹٹ کے علاوہ ایک دو صحابہ کا ثبوت پیش کریں تا کہ ابوشیبہ کو کریں ورنہ ان کی تو بید و مداری ہے کہ پورے ستر صحابہ کا ثبوت پیش کریں تا کہ ابوشیبہ کو کذب کے الزام سے بری قرار دیا جا سکے!

**۵۳**: قوله: ۳۵= ''.....وه جرحین بھی خام اور غیر موثر ہیں .....تو وہ سب جروحات مبهم اور غیر مفسر ہیں'

اقول: ابوشیبه پرشدید چرحیس تو ' غیرمفسر' اور ' دمبهم' منوانا چاہتے ہیں مگرعیسیٰ بن جاریہ بران سے کمتر درجے کی جردح کو ' مفسر' سجان اللہ کیاانصاف ہے۔

قریشی صاحب نے امام شعبد دغیرہ کی شان میں جو گستاخی کی ہے ہم اس کا جواب اللہ کے سپر دکرتے ہیں۔ **35**: قوله: ص ۲۵= "اور حكم بن عتيبه كي غلطى سخت هاس وجه سے كه ان ايام ميں بدرى صحابه بہت زندہ تھے مثلاً ....عبد الله بن مسعود، ابومسعود البدرى...

قوله: ص ۲۵ = "اور باعتبار تقوی کی بھی ابوشیبه درست تھا"

اقسول: کیاتفویٰ ہے،جھوٹ بولتا ہے اور منکرا حادیث بیان کرتا ہے اور پھر بھی پکامتی ہے؟ یزید بن ہارون نے قضاء کے سلسلہ میں اس کی جوتعریف کی ہے اس کا عدالت وثقابت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کتنے ہی غیر مسلم ایسے ہیں جو کہ عہد ہ قضاء میں انتہائی انصاف کرنے والے ہوتے ہیں۔انڈیا کی عدالت نے کس طرح اندرا گاندھی کے خلاف فیصلہ کردیا تھا!

01: توله: ص ٢٥: "حافظ"

اقول: بیٹابت کریں کہ' حافظ' کلمات توثیق میں سے ہے۔اور فتح الباری کا سیح حوالہ پیش کریں!

٧٠: قوله: ص٢٦=" اورابن عرى نے كہا: " له أحاديث صالحة وهو خير من إبراهيم بن أبي حية "

اقول: ابن عدى كالوراقول الكامل ابن عدى (ارا٢٣) مين ع:

"ولأبي شيبة أحاديث صالحة غير ما ذكرت عن الحكم وعن غيره وهو ضعيف على ما بينت وهو إن كان نسب إلى الضعف فإنه خير من إبراهيم ابن أبي حية الذي تقدم ذكره"

لہٰذامعلوم ہوا کہ ابن عدی کے نزدیک وہ ضعیف ہے، جس ابراہیم بن ابی حیہ پراسے ترجیح دی گئی ہے،اس کے بارے میں ابن عدی الکامل (۲۳۹۱) میں لکھتے ہیں: " وضعف إبراهيم بن أبي حية بين على أحاديثه ورواياته وأحاديث هشام ابن عروة التي ذكرتها كلها مناكير "

معلوم ہوا کہ ابن ابی حیہ پر ابن عدی کا ابوشیبہ کوتر جیج دینا اس کی توشیق نہیں ہے، بلکہ ایک ضعیف پر دوسر مضعیف کوتر جیج دینا ہے۔

دوسرایه کدابرائیم بن ابی حیه کوشن الحدیث کهنا انساف کا بخون کرنے کے مترادف ہے، ابرائیم مذکورکوا گرابن معین نے دشیخ شقة کبیس "کہاتوان کے مقابلے میں بخاری نے کہا: منسکو المحدیث ، نسائی نے کہا: ضعیف ، دارقطنی نے کہا: مسووك ، ابوحاتم نے کہا: منسکو المحدیث ، ابن المدینی نے کہا: لیس بشی ، اور ابن حبان نے جرح کی دیکھے لیان المیز ان (۱۷۲۵ میش کہ اندائی کا صعف ہی رائج ہے، اگر شخص حسن الحدیث ہے تو پھر عیسی بن جاریکا کیا قصور ہے؟

اقتول: یہ بات جموث ہے، امت میں تواس مسئلہ پر برا اختلاف ہے، بعض نے کہا: اکتالیس رکعات، بعض نے کہاا نچاس، بعض نے کہاا ڈمیس، بعض چھتیس اور ورز ، بعض چونتیس، بعض اٹھائیس، بعض چوہیس، بعض تئیس، بعض سولہ، بعض تیرہ اور بعض گیارہ کے قائل ہیں، دیکھے عمدة القاری (۱۱ر۱۲۲) تصنیف العینی الحیثی

بلکہ بعض علاء مثلاً امام احمد اور امام ابن تیمید جیشانیا تو سرے سے کسی حد کے قائل ہی نہیں ہیں۔

٥٩: توله: ٣٥ / ٢٥ ' تلقى بالقبول ''

اقعل: اس سے مرادا جماع ہے، قریش صاحب نے خود لکھا ہے: '' گرساری امت کا عمل اس پر ہے' البذا ثابت ہوا کہ یہ اجماع ہے، اگر قریش صاحب بیٹا بت کردیں کہ ۲۰ رکعات کے سنت ہونے پرساری امت کا اجماع ہے تو ہم اس مسئلہ کو تسلیم کرلیں گے۔ ہم اجماع کو

جت مانے ہیں، یا درہے کہ خالی کارتو سول کی نہیں بلکہ دلائل واضحہ قاطعہ صحیحہ کی ضرورت ہے۔ ۔

٠٠: قوله: ص ٢٩= "نياعتراض جاركزديك بالكل غلط ب

اقسول: بیاعتراض کرنے والے حافظ ابن حجر، العینی اور الزیلعی وغیرہم ہیں، لہذا قریشی صاحب صاف اعلان کردیں کہ ابن حجر، عینی اور زیلعی وغیرہم اس مسئلہ میں غلط تھے، وہبیں سمجھ سکے گرقریش صاحب نے سمجھ لیا ہے۔

**۱۱**: توله:ص ۲۹= °'گیاره رکعات والی حدیث مضطرب ہے'

اقسول: صحیحین کی تمام متصل مرفوع احادیث سحیح بین ادر انھیں مضطرب کہنا باطل ہے، شاہ ولی الله دہلوی نے جمت الله البالغه میں ان لوگوں کو بدعتی اور غیر سبیل المونین پر چلنے والا کہا ہے۔ جو سحیحین کی احادیث پر طعن کرتے ہیں۔

ایسافخف صحیح بخاری کی حدیث کومضطرب کهدر ہاہے جو کہ بذات خود مضطرب ہے،
ایک جگہ موطا کی تمام مرویات کو صحیح تسلیم کرتا ہے، بنقل شاہ ولی اللہ، اور دوسری جگہ خود موطا کی روایت پر جرح کرتا ہے، ایسے خص کو کیاحت ہے کہ وہ صحیحین پر طعن کرے، حالا تکہ صحیحین کی صحت پر اجماع ہو چکا ہے اور اس اجماع کا دعویٰ متعدد ثقدا ماموں نے کیا ہے۔

گر صحت پر اجماع ہو چکا ہے اور اس اجماع کا دعویٰ متعدد ثقدا ماموں نے کیا ہے۔

\*\*Y: تولہ: ص ۲۹= "دوسرایہ کہ وہ تجد کے باب میں ہے"

اقول: اس مدیث کوامام بخاری تراوت کے باب (ار۱۵۴ باب نمبر۱۱۳ کے ۱۱۹ (۱۲۹ ابر ۱۲۹ ابر ۱۲۹ ابر ۱۲۹ کا ۱۲۹ اسلام کی استن الکبری (۱۲۳ کا ۱۲۹۳) میں لائے ہیں کتاب الصوم میں ،اس طرح امام بیہ تی بھی استن الشیبانی اور نیموی میں رکعات قیام رمضان کے باب میں لائے ہیں ۔مجمد بن الحن الشیبانی اور نیموی (آثار استن ص ۲۲۸ ح ۲۷۷) بھی اسے تراوی سے متعلق سیجھے ہیں ،کیا ان سب کی تبویب غلط ہے؟

اگر محر بن نصرنے باب نہیں باندھا تو بخاری وغیرہ نے باب باندھاہے، کیاعدم ذکر نفی ذکر کو متلزم ہوتا ہے؟ آخرآپ لوگوں کے اصول کیا ہیں؟

**٦٣:** قوله: ص ا٣= " حضرت عمر والنفيُّ كا آخرى عمل بيس ركعت بي تها"

اقول: دلیل پشرریر۔

18: توله: صسسه "کان إذا دخل رمضان تغیر لونه و کثرت صلاته "
اقسول: یروایت امام بیمق کی شعب الایمان (۱۳۸۰ ۳۳۱، ۳۲۲۸ ۳۳)
میں موجود ہے، قریش صاحب سے درخواست ہے کہ اس کی سند کا سیح ہونا ثابت کریں، اس
کے بعداس کے متن پر بحث ہوگا۔

**٦٠**: توله: ص ٣٥ = " "مرسبل كرحسن لغيره كي حيثيت حاصل كر ليتي بين "

اقول: ديكه تعاقب نمبر:٢٢

**77**: قوله: ٣٦ = "نبين ركعت يراجماع موكيا"

اقول: اس اجماع كادعوى مردود ببلكه ائمه سے اس كے خلاف ثابت ہے۔

٧٧: توله: ص ٣١= " (و و سخت ضعيف بين )

اقول : وه روایت جے ابن خزیمہ وابن حبان وغیر ہما سیح کہیں قریشی صاحب کے نزدیک سخت ضعیف ہے، اور جے سب ضعیف یا مشرکہیں تو مقبول یاحس نغیر ه، یہ کیسا انصاف ہے؟

7. تولہ: ص٣٦ = "ان کے بارے میں ابن جوزی کا قول بالکل نا قابل اعتبار ہے، اسکا اسلامت ہوا یہ کا قول بھی نا قابل اعتبار ہے اور کیا مشی ہوا یہ کا قول بھی نا قابل اعتبار ہے اور کیا مشی ہوا یہ کا قول بھی نا قابل اعتبار ہے اور کیا مشی ہوا یہ کا قول بھی نا قابل اعتبار ہے؟

79: قولہ: ص ۳۸ = ''میرے پاس ان تین آ دمیوں کے بارے میں معلومات نہیں تھیں''

اقسول: اگرآپ کے پاس نہیں ہیں تو ہمارے پاس تشریف لے آئیں ہم آپ کو بتا دیں گے۔ان شاءاللہ

تنعبیہ: جن کے بارے میں قریثی صاحب نے معلومات کا دعویٰ کیا ہے وہ تحریریں بھی محلِ نظر ہیں ان شاءاللہ ثالث اشخاص کو نصیل بتادی جائے گی، بشرطیکہ وہ تشریف لے آئیں۔ محلِ نظر ہیں ان شاءاللہ ثالث اشخاص کو نصیل بتادی جائے گی، بشرطیکہ وہ تشریف لے آئیں۔ ۷۰: قولہ:ص ۳۹= ''چیلنج''

#### اقول: معلوم ہوتا ہے كقريش صاحب ويلنج بازى كابرا شوق ہے۔واللہ اعلم

اب ہارے لینجسیں:

- آ چودہ سوسال میں کسی ایک ثقة محدث سے ثابت کریں کہ حدیث عائشہ وُلَّ ﷺ کا تعلق نماز تراوی کے ساتھ نہیں ہے۔
- چوده سوسال میں کسی ایک ثقه محدث سے ثابت کریں کہ تر اوت کا اور تبجد (من حیث
   کل الوجوہ) علیحدہ غلیحدہ نمازیں ہیں۔
- چودہ سوسال میں کسی ایک ثقه محدث سے ثابت کریں کہیں رکعات تر اور کے کے سنت
   ہونے پراجماع ہے۔
- چودہ سوسال میں کسی ایک تقدمحدث سے ثابت کریں کہ آٹھ رکعات سنت نبوی نہیں میں

نوٹ: مقلدین (مثلاً ملاعلی قاری وغیرہ) کے حوالے پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابوحنیفہ، مالک، شافعی، احمد، بخاری اور سلم وغیر ہم بُؤَرِّ اللّٰهِ با ان جیسے علاء کے حوالے پیش کریں۔

- ایخ مزعوم امام ابوحنیفہ ہی ہے باسند سی میں رکعات کا سنت مؤکدہ ہونا ثابت
   کردس۔
  - ا کسی ایک تابعی ہے ہیں رکعات کاسنت مؤکدہ ہونا باسند صحیح ثابت کریں۔
    - کسی ایک صحافی سے بیس رکعات کاسنت ہونا باسند صحیح ثابت کریں۔
- چودہ سوسال میں سے کسی ایک ثقة محدث سے ثابت کردیں کہ ابوشیب العبسی عیسیٰ بن
   جاربی سے بہتر تھا۔
- چودہ سوسال میں سے کسی ایک ثقة محدث سے ثابت کردیں کہ عبداللہ بن مسعود و ثافیۃ
   جنگ صفین کے موقعہ پر زندہ تھے۔

قیام رمضان یا (تراوت) میں چارچار رکعت کے بعد سلام پھیراتھا، دور کعت کے بعد نہیں اگر ہمارے ان چیلنجوں کا جواب نمبر وار دے دیں تو پھر ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ فریق مخالف کا موقف صحیح وقوی ہے اورا گرضیح جوابات نہ دے سیس تو ..........الخ

(ابھی تک جواب ہیں آیا۔ ۲۷رجب ۱۳۲۷ھ)

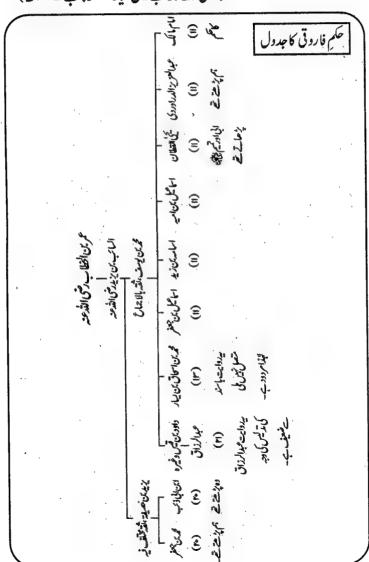



(ابھی تک جواب نہیں آیا۔۲۲رجب ۲۲۲ھ)

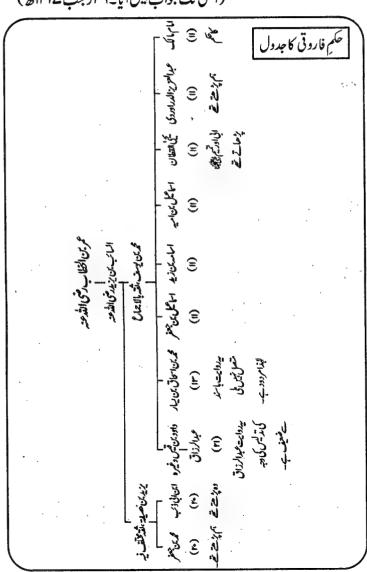

## حديث ِعائشه وللهُ الرمزيد بحث

فریق مخالف کی طرف سے محدثین اوران کے اتباع پربیاعتراض مسلسل کیاجا تا ہے:

ا: آپ دودور کعت کیوں پڑھتے ہیں جب کہ حدیث عائشہ میں چا ررکعت ہے؟

۲: آپسارارمضان کیول جماعت سے پڑھتے ہیں جبکہ نی مَالیّٰ اللّٰ الل

توعرض ہے کہ صحیح بخاری کی کسی حدیث میں یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ نے یہ چار رکعات ایک سلام سے پڑھی تھیں یا پڑھتے تھے۔لہذااس روایت میں اجمال ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث عائشہ ولی بھی میں صاف موجود ہے کہ آپ ہر دور کعت پر سلام پھیر دیتے تھے چونکہ صحیح مسلم کی روایت مفسر اور واضح ہے لہذا ہم نے صحیح بخاری کی حدیث عائشہ کا وہ مطلب سمجھا ہے جو کہ صحیح مسلم کی حدیث عائشہ ولی بھی ایشہ ولی تعارض نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک حدیث حدیث کی تشریح کرتی ہے اور احادیث صحیحہ میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہ بھی یا در ہے کہ حاص عام پر منطوق مفہوم پر اور صریح مہم پر ہمیشہ مقدم ہوتا ہے۔

ر ہا مسئلہ باجاعت نماز کا تواس سلسلہ میں ہمارے پاس متعدد دلائل ہیں مثلاً:

( رسول الله مَنَّ الْفَيْزُمُ نِهِ قيام رمضان (تراوت ک) کی نماز باجماعت کی بہت ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا:

"إن الرجل إذا صلّى مع الإمام حتى ينصر ف حسب له قيام ليلة" بِشك جوآ دى امام كساته مُماز پڑھ ك (گروغيره) لوشا ہے تواسے سارى رات ك قيام كا ثواب ملتا ہے۔

(بدروایت سنن ترندی ار۱۲۱ ح۲۰۸ سنن الی داودار۱۹۵ ح۱۳۵۵ واللفظ له سنن نسائی ار۱۹۲ ح۲۰۷ سنن ابن ماجه ص۹۳ ح ۱۳۲۷ اور مسند احمد ۵۹/۵ م ۱۲۵۲ وغیره میں رمضان کی تصریح کے ساتھ موجود ہے) محمد بن علی النیموی نے آثار السنن (ص ۲۸۷ میں رمضان کی تصریح کے بارے میں کہا: 'ایسنادہ صحیح''

ان سے پہلے (بھی) متعدد محدثین نے اسے تیج قرار دیا ہے۔ معترضین کے اعتراضات کے ددکے لئے صرف یہی ایک ہی حدیث کافی ہے۔

﴿ رسول الله مَنْ الْيُوْمِ نِ الركوئي كام ايك بى دفعه كيا ہے توبيہ مارے لئے اس كام كے جواز كى زبردست دليل ہے۔ سنن ابن باجہ (۳۵۸ م ۳۵۸ مند اجمد (۳۵۸ م ۳۵۳۹ ۳۰)، مندا بی داود الطيالی (ح ۲۵۲۱) اور صحیح ابن حبان (الاحسان کرا ۴۰ م ۵۲۲۸، فی نسخة اخری مادود الطيالی (۲۲۲ تا ۲۹۲ م ۵۲۵۲) میں حدیث ہے: سیدنا قرق واللی نی مَنْ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ا

اب بیمطالبہ کرنا کہ ہم صرف وہی کام کریں گے جسے نبی مُثَالِّیُّیُمْ نے بارباریاروزانہ کیا ہوتو ہم اس مطالبے کو پیچنہیں سیجھتے ، ہمارے لئے تورسول الله مُثَالِّیُّیُمُ کا ایک وقت کا فعل مجمی جمت ہے بشرطیکہ ننخ یا تخصیص ثابت نہ ہو۔

- رسول الله مَنَّ الْيُوْمِ نَ تَيْن دن سے زيادہ جماعت نہ کرانے کی وجہ بيان فرمادی کہ مجھے اس کے فرض ہوجانے کا ڈرتھا۔ انورشاہ شميری فیض الباری (۲۰۲۲) ميں صديث: "لکني خشيت أن تفرض عليكم" (بخاری ۲۰۱۲) کے بارے ميں فرماتے ہيں کہ "أي جماعة" يعنی اس صديث سے مرادنما زباجماعت ہے، الخ۔ اب چونکہ بيعلت رفع ہوگئ للہذا ہميشہ کے لئے اس جماعت کے قائم کرنے کا شوت مل گيا۔
- امیرالمومنین عمر و النفوز نے قیام رمضان (باعتراف آل تقلیدتراوی گیارہ رکعت) کی جماعت کروائی اور کسی نے بھی یا در ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت پڑل کرنے کا تھم نبی مؤلٹی نی نے بنی زبان مبارک سے دیا ہے۔ لہذا معترضین کے تمام اعتراضات باطل ثابت ہو گئے۔ الجمد للد

فيام رمضان ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

آخر میں ٹالٹین کی خدمت میں عرض ہے کہ فیصلہ سے پہلے درج ذیل کتابیں بھی ضرور

رپڙھين:

انوارمصان (نذیراحمراعظی)

المحمد من المراس المعلى المسلمة المراس ا

تعداد تراوی (مصنف حافظ عبدالمنان نور پوری)

راقم الحروف کے مضامین (جواس کتاب میں شائع کردئے گئے ہیں والحمد للہ)

وما علينا إلاالبلاغ (٣٩ون١٩٩٣م)

\$\$

## نماز تراويح

## د بو بندی بنام د بو بندی

ال مضمون میں انوار خورشید دیوبندی کی کتاب "حدیث اور اہلحدیث" کے "ابواب التراوی" کا مکمل جواب دیوبندی اصول کی روسے پیش خدمت ہے، پہلے حدیث اور اہلحدیث کی "دلیل" کا عکس درج کیا گیا ہے اور بعد میں اس پر تجره کیا گیا ہے۔ والجمدلله

#### نقطهُ آغاز

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد: انوارخورشيد ديو بندى كى كتاب "حديث اورا المحديث" كي باب "ابواب التراوت" كالممل جواب بيشِ خدمت ہے۔ ہم نے اس جواب ميں اتمام جمت کے لئے" حدیث اورا المحدیث" كى عبارت كاعکس نقل كرنے كا اہتمام كيا ہے۔

چندقابل توجه باتيس درج ذيل بين:

- آل تقلید کا دعوی ہے کہ 'مسنون تر اور کے بیس رکعات ہیں'
   لیکن ایک بھی صحیح حدیث بطور دلیل پیش کرنے سے قاصر ہیں۔
- ﴿ آلِ تقليد كادعوى بِ كُرُ وصحالبه كرام بيس تراوت كر وهنا ثابت بُ ' ليكن كسي اليك بهي صحابي كاباسند هي الربطور دليل بيان كرنے سے عاجز بيں۔
- "" بیس رکعات تراوت ک" پردعوی اجماع کرتے ہیں لیکن خوداس دعوے میں مضطرب نظر آتے ہیں۔
   نظر آتے ہیں۔
  - بالآخربطور جحت چندتا بعین اور بعض ائمه کاسهارا لیتے ہیں۔

عرض ہے کہ تر اور تک میں تو انھیں بطور جمت پیش کیا جاتا ہے کیکن جہاں ان لوگوں کے مفادات پرزد پر تی ہے تو وہاں ان سے اعراض کیوں کیا جاتا ہے؟

ڈ بے میں "حدیث اور اہلحدیث" نامی کتاب کا سکین کیا ہوا عکس ہے اور نیچ اس کا جواب دیو بندی اصول کی روشنی میں دیا گیا ہے۔

ابوا بالتراويح تراويح نبى كريم صلى الشيطية سلم كي ميتا مباكريس

ار كن الإحديرة فشال كمان وسول الملكصلي التُصعيدة يرغب فئب تيام دمستان من عنيوان يأتس ه فيد بعسن بيمة فيعول من عشام دمعنان ايسمسا واحتمابًا عفوله مسا تعدّم من فانسب فسننوق دسول انتكرصسيل المتوعليسيك ومسلم والاصرعلي فالك مشسمكان اومرعل فاللث فاستلاطسته الجاسكو وصدرة من سخلافت تن عسموعلى قدانات ؟

دمسم عاصلا:

حضرت ابرسريره ينى المتُدهدُ فراسته بين كدرسولُ التُنصلي التلر طيروسلم قيام دمضان كى بست ترغيب دسيتے تھے ، تمكن اس سلىدى كونى كيرى كم نيس ديقت اب فراست تعجب ف رمضان (کی راتول میل) میں ایان کی حالت میں اور فواب ک نیسف سے قیام کیا تواس کے ایک گذا بخش دسنے مائیں سے رسول الشيسلي الشرطيروسلم كى وفاست بوكئ ا درمعا لمد إسى طرع ما بهرحنرت الإكبرينى الترحنه كاخلافست اويصرست جردض التر مندكي فلافست سيرابتدا في دنون يرمي اسي طرح را.

(ص ۱۳۲)

جواب: بیددیث اسبات کی دلیل ہے کہ قیام رمضان اور تر اوت کا ایک ہی نماز کے دونام ہیں ورندانوارخورشیدد یو بندی صاحب "قیام رمضان" والی حدیث "ابواب التراوی " کے تحت بھی ذکرندکرتے۔

حغرست عبداديملن بنعوعت دينى العثرصة فواستقربس كدرسول الط صلى الشرطيد والمهد فرط إسبه شك الشرقعا لأسفرتم بدوضات وزس فرض كن بين اور ميس فتسار سيساس مين قيام كو سنت قراردیا ہے سوجس شخص سنے رمضان میں دوزسے در کھ الدقيام كيا ايان كى طالت يك أواب كانيت سعد توده اين گنبول سے ایسے بکل گیا جلیسے کرمیں دن اس کواس کی السف

ألم. عن حيدالرحسمال بن عوث قال تشال رسول الخصيل الله عليد وسلم ان الله تبارك و تنسائ فرض صعبام دمعنان عليكسم وسننت لكسوقيامسده صنهن صامعه وقامس ابيمانا واحتسايا خرج من ذنوبسبدكيوم ولدستنه امسه (تسائح اسليل)

جواب: بدروایت جمار نے میں (انجتبی للنسائی ۱۵۸/۲۵ ح۲۲۱۲) میں موجود ہے،اس کاایک راوی نظر بن شیبان ہے،اس کے بارے میں امام یجیٰ بن معین نے فرمایا: "لیسس حدیثه بشیء "اس کی حدیث کچھ چیز نہیں ہے۔ (الجرح والتعدیل ۲۸۸ ۲۲ وسندہ تھی ) اس راوی کوابن حبان نے کتاب الثقات میں ذکر کر کے لکھاہے:" کان ممن يخطى " يتوشق جمهور كمقابل مين مردود بينز د يكفئ تهذيب التهذيب (١٠١٠) حافظابن مجرنے كها: 'لين الحديث "يعنى بيدريث مين ضعيف ب-(القريب:١٣٦١) امامناكى، ورج بالاحديث كيار عين فرمات ين: هذا غلط " بيحديث غلط ہے۔ (السنن الكبرى ١٩٨٦ ١٥١٨)



## من يه: اسنن الصغر كاللنسائي (ح ٢٢١٠) مين هذا خطأ "كها بواب، معنى ايك بي بــ

الم من عودة الن ما تست ترا خيريت الارسول الله ميل المقد من العيد من جودت الديل مسل الله عليه وسلسم خرج ليلة من جودت الديل أصب السيد وصلوبها بسلوبتر والمسيد أصد الله المستحد المستحد

فتعجزها عنها فؤوث رسول المتعمل ألميًّا طيدوس موالامرمل داللث ، وبخته عاملت بهره استكارً

جواب: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نماز تر اوس کر قیام رمضان) فرض یا واجب نہیں ہے۔

🚰 م. عن إن ذرصيبنا مع رسول الله صسل الله عليه وسنسو رمضان ننسم يعشم بسنا سفسيتنا من الشهس حمتى بعتى سبيع فقام بسنا حمق ذهب ثلث الليل فلسها كانت انسادسسة لسويصشم بنافلها كانت الخامسة قام بساحق وهب شطر اللبيل فقلعا يارسول الله لَوْ نَصْلَتْنَا قِيَامَ هَذَهِ النَّبِيالَةِ قَالَ فَقَالَ ان الرجل اذاصل مع الاسام حت ينصرون حب لدتيام ليلة مثال فلسماكا نت الرابعسس لسو يعشم فلسهاكاتت الشنائشة، جبع أخلاد تسبسا ده والمناس فقام بناسستى شعشيبنا ان يعنوشنا العشلاح قال قلت ما أنعشلاح قال السيمور ستُسو لـ يعتم والإدادُونة اصفال بنا بنتيسترالشهر، حنسيت ابدذرغفادي يض النثرعندفؤستے بي كريم سنے دسول النتصلی الشرطيده ملم كم ساتر دمغان كرد ذعه ريحه ، آب ف يت يعض جيس دات بين مازنسين شعائي بهان كمس كرسات دان إتى ره سكة قر (سيّسوي داشديس) آب، سفهيرناز پيمنائي بيانگ كرتباني دات كرزكمى - عبب مجدون ده محقة قد خازنسين يطعاني وميسى

چیسیوں داشہ بیں) میں ان کی درجہ یا نجے وہ دن سکتے قبان و پیمانی ۔
در بین مجیسیوں داشہ بیں) میں ان کسک آدی دائشگروی جیسے کے
حوض کیا دائش میں ان شہر کا کم آگرائی ایسیا جرا سکیس نے
جیسے ہیں میں میں کمل فی ان حقیقہ کی بیانی ایسیا جرا سکیس نے
خواج جیسیا می کھی اور کا دائش میں ان میں ان کا اس سکے
کھر والی ہا سے ترون کا منتعمان رشعت والا شارکیا میاسے کیا
معنون اور در کا فرانس میں کہ دوسی مجیسیوں داشہ ایرا میاسے کا
تین دوں آق در شکت قرآب نے بہتے کھروالوں ، حروق اور
ایسی میں ان آورہ کے قرآب نے ایسینے کی دوسی میں سینے میوں دائش ہور ان اور
ایسی میں دوسی نے اور کی کر تین کا دادہ ان میں کہا
انتی امی دونے میں کر میں یہ ادر شیر ہوسے کا کر بہتے تھاں
دوبائے کی معنون ہو ہیں نے بہتے کھروالوں ، حروق اور
دو بائے کی معنون ہو ہیں کہا ہے ہیں میں سے حوش کا
خواج میں میان ہے جوشیت او دوسی اسٹر حق کے
خواج میں مواج ہے گئی ایا میں آب نے بہی میں ناز

جواب: ال حديث سے دومسك ابت موت:

(رُ ﴿ : تراوی اور تبجد ایک ہی نماز ہے ، تیسری رات میں آپ سَلَیْتُوْم کا تراوی اور تبجد علیحدہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔

ور): امام کے ساتھ تراوت کر پڑھنا بہت فضیلت والاعمل ہے لہذا سارا مہینہ جماعت کے ساتھ تراوت کر پڑھنا افضل ہے۔

حضوب المعلم بين إلي الك عن وهم الشافرات بين كريسال للتر عن الدُّ عليه وهم رحضان المبداك من الاس واست مولسوست وست توقيل كوسم كوسك إليس كور بين غاز يست جست وجها تهي سف فوايا برقل كيا كرسيت بين - أنجست كنت واست سف كها رصول اليوسل الشواليد وهم أن الحوال كوال كوال إداميل سب الي من كنت و فازيس قرآن ، فيصور سب بين اور ال كان اقتلاء بين فازادا كردست بين - آب سف فإذا انهن كست اليانين ملك بين فازادا كردست بين - آب سف فإذا انهن كست اليانينول ك ه- عن تُعسلب بن الي مسالات العبر فلحستال لخديد و سول الله عليه و سسلو ذات خدي رسول الله عليه و سسلو ذات ليلة في رمضان فراق سناساً في احيد المسيعة عدي لاء حسال مستاكل يسول الله حد لا الله السريس معهد حسراً ن و الي بن كسب يعسل أن حسيم معه يعمله سسلوسته خال فند احسين في المؤسسة خال فند احسين في المؤسسة عال فند احسين في المؤسسة عالم فناسه المؤسسة خال فن احسين في المؤسسة عالم فالله المهم مسهد يعمله المؤسسة عالى فنالله المؤسسة عالم المؤسسة عال

٩- عن إبن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسله
 كان بيصلى في رمضان حشوين ركعة والوتر؛
 وتريه ما كرستي تعدد المبارك بين بين ركعة والوتر؛
 وتريه ما كرستي تعدد المبارك بين بين عاصلك بهم إني وتريه ما كرستي تعدد المبارك بين بين عاصلك بهم إني المسلك ال

جواب: اس روایت کے بارے میں انورشاہ شمیری دیوبندی فرماتے ہیں:

"بسند ضعیف وعلی ضعفه اتفاق " بیضیف سند سے ہاوراس کے ضعف پر اتفاق ہے۔ (العرف الفذی ۱۲۲۱)

دیوبندیوں کے پیارے ابوالقاسم رفیق دلا دری صاحب اعلان فرماتے ہیں:

''کسی صحیح روایت میں آپ کی تعدا در کعات مذکور نہیں۔ اور اس بارہ میں ہیں یا آٹھ رکعات کی جس قدر روایتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں' (عمادالدین ص۹۹۳)

دلادہ کی واحد نیا کی اللہ دوریت کو حوالہ دوریت ہوں کرکھا ہے:

دلاوری صاحب نے ایک اہل حدیث کوجواب دیتے ہوئے لکھاہے: ''کسی صحیح حدیث میں نہیں کا ذکر ہے اور نہ آٹھ کا ،اس لئے سرور دو جہان مناظیم کا اسوہ عمل نہ آپ پیش کر سکتے ہیں اور نہ میں .....'' (التوضیح عن رکعات التراوی م ۲۹)

اس بیان میں دلاوری صاحب نے بیس رکعت والی روایت کے ضعیف ہونے کا علانیہ اعتراف کیا ہے، رہان کا آٹھ تراوت کے سے بھی انکار کرنا تو اس کے روکے لئے دیو بندیوں کے

(نز دیک معتمدعلیه ) چارا توال پیشِ خدمت ہیں:

ا: خلیل احرسهار نپوری دیوبندی نے کہا:

''اورسنت ہوناتر اوت کا آٹھر کعت توبا تفاق ہے'' (براہین قاطعہ ص١٩٥)

۲: عبدالشکورلکھنوی نے کہا: ''اگر چہ نبی منگائیئی سے آٹھ رکعت تراوی مسنون ہے ادرایک ضعیف روایت میں این عباس سے بیس رکعت بھی ،گر .....''(علم الفقہ ص ۱۹۸، حاثیہ صدروم)

۳: انورشاه شمیری دایوبندی کصتی مین: "و لا مناص من تسلیم أن تراویحه علیه السلام

کانت ثمانیة رکعات .....و أما النبی مَلْنِ فصح عنه ثمان رکعات " اوراس بات کوتلیم کرنے سے کوئی چھٹکارانیس ہے کہ آپ مَالْیْکِم کی تراوی آ تھر کعات تھیں .....

اورنى مَالْيَيْنَمْ سے آٹھ رکعات باسند حج ثابت ہیں۔ (العرف الشدى ص١٦١)

٣: محماصن نا نوتوى في كما ب: " لأن النبي مَلْكِلْ لم يصلها عشرين بل ثمانيا"،

بِ بِنك نِي مَا الْقَيْرُ فِي مِين (ركعات) نبين براهين بلكرآب في آثم براهي بين

(حاشيه كنزالدقائق ص٢٦ حاشيه نبرم)

انورشاہ کشمیری ، رفیق دلاوری اور عبدالشکورلکھنوی کے نزدیک بیس رکعات والی حدیث ضعیف ہے ، بیٹی پیری دیو بندی بیس تراوت کے حدیث ضعیف ہے ، بیٹی پیری دیو بندیوں کے بڑے عالم علام حبیب دیو بندی بیس تراوت والی روایت دو کتابوں نے قل کر کے لکھتے ہیں: "ولک نہما ضعیف ان " یدونوں (روایتیں)ضعیف ہیں۔ (ضاء المصابح فی مسکة التراوی ص۵)

خلاصة التحقیق: انوارخورشیدصاحب کی پیش کرده روایت اس کے اپنے پیندیده مولویوں کے نزدیکے ضعیف یعنی مردودہے۔ والحمدللہ

تنبیہ: اس حدیث کے راوی ابراہیم بن عثان ابوشیبہ پر جرح کے لئے دیکھئے نصب الرامیہ (۱۹۳۲۷،۲۲۷،۲۲۸)

> ایک روایت کے بارے میں محمد تقی عثانی دیو بندی صاحب فرماتے ہیں: ''لیکن بیابراہیم بن عثان کی وجہ سے ضعیف ہے'' (درس زندی ۳۰۴۳)

# المنان ال

#### ابراہیم بن عثان پرشدید جرح کے لئے دیکھئے حاشیہ آثار السنن (ح ۸۵ کے حاشیہ:۲۹۱)

حنرمت جاربن عبدالشارحنى الترضها فراسته بين كردمغنان لمبادك یں ایک داست نی علیر انصافی واسلام با مرتشر میت الاست اور صحابیرام کرچ بس رکعتیں (م عشاری اور ۲۰ تراویکی) پھائی ادرتين ركوات وتريشه

عن جابرين عدالله مسال خرج السبي صلى المله عليد وسلوذات ليلة فادمضان مصلى الماس ادبعة ومثوين وكعة واوتر بتلفت الاين مران المقام مزون يسع السميم عام مفكل

جواب: ہارے نسخمیں بروایت صفحہ اس ۱۳۵ (۵۵۲) پر ہے۔اس کا ایک راوی محمد بن حمید الرازی ہے، اس کے بارے میں شدید جرحیں نقل کر کے خان بادشاہ بن جاندی گل د يو بندى لكھتا ہے: '' كيونكدىيكذاب اورا كذب اورمنكر الحديث ہے'' (القول المبين في اثبات التراويح العشرين والردعلى الالباني المسكين صهر

دوسرا راوی عمر بن بارون بھی مجروح ہے ، دیکھتے نصب الرابد (ارا۳۵ ، ۳۵۵، ۲۷۳/۲۷) باتی سندمیں بھی نظرہے۔

تنبيد: اليي موضوع روايت پيش كرناديوبنديون بي كاكام ب\_

استرت مبدالهن بن عبدالة دئ غراست بي كريس مضرب عراق خطاميه يشى انظرمذ شكرسا تحديمضاك المبارك يبن أبجسب والت سیدی به دارسیدی مورسیدی به برای برای به برای به برای به بازد برای به برای به برای به برای به برای به برای به ب سیدی به برای شخص آن، ان از چد و این از مستری شخص آن از پیروزی شخص آن از پیروزی شخص آن از پیروزی می می برای با چیسم ات ان کارسیدی به برای برای بازد برای بازد برای بازدی به برای برای بازدی به برای برای برای بازدی به برای ب ا النشارين في معلى توست الها يود الهركب سل اسس كا مزم كميا ادد فحل كوحنوت الما يوكسب دين الذخوش النظار چيره بي كمها الهريش اكب دوس المست صنيف او حتى المطاحة شده بيل محق قد دهيما كرفق الهيئة عمل التناريس المازيش مسیده گارد معنوت محریش اینشده است که اندامی می براسد مهی سینده اوروه نیازس سنند تر صوباست. در دد اصل پید این مان سنندم نیم رسید براکه یکی مراد اس سند مارششک کشور پیچند بی تمیام ترا تا ادر کس طروع ماسد مراهسیسسا

٨- عن مبدال من ين حبدالمشارى است، مشال سنوبيت مع عسيس بن الخطاب ليبلاً فرمصستان الم المسجد مشاقاالمشاس ادزاع متعشرقون يصعسل الرجل لنفسسيس وبيسل لرجل قبيسسل بعسائوة المعط تعتشال عسهواتى ادنى توسيسهست عنئ كانت عسل قارح شيب واسدٍ دكان اصشل سشم عسرَم تجسيمهم طرابى يزكعب مشبم سقرجت مصسا ليلة استرئ والناس بيسلون ببسلؤة متادئهسم متال عسمر نعسم البدعية هبيدم والق تنامون عنهسا انضل مسن) لق تعتومون يرمسيد كشرافيل وكان السشاس يعتوسون اولاً ، ﴿ وَيُحْرِقُ عَاصَلَتُكُمْ

جواب: ال حديث سے پانچ مسئلے ثابت ہوتے ہيں:

ا: تراوی کی جماعت جائز مستحسن ہے۔

۲: اس میں عد دِر کعات مذکور نہیں ہے۔

 ۳: تراوی اور تبجد ایک ہی نماز ہے ۔ فعلِ عمر دلی نین سے استدلال کرتے ہوئے انورشاہ تشمیری دیوبندی صاحب نے بیٹابت کیا ہے کہ تراوت کاور تبجد ایک ہی نماز ہے۔ دیکھتے فیض الباری (۲۸۴۲) ۴: بدعت سے مراد لغوی بدعت ہےا صطلاحی نہیں۔

۵: یه حدیث می بخاری میں کتاب صلوة التراوی باب فضل من قام رمضان، بعداز کتاب الصوم میں ہے (۲۱۹۱ ح ۲۰۱۰) اسی باب میں امام بخاری وہ حدیث بھی لائے ہیں جس میں میں ہے (۲۲۹ ح ۲۰۱۰) اسی باب میں امام بخاری وہ حدیث بھی لائے ہیں جس میں درمضان ہو یا غیر رمضان نی مُنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اس حدیث کو انوارخورشید صاحب نے چھپالیا ہے، عام دیوبندی حضرات اس حدیث کی بیتاویل کرتے ہیں کہ 'اس کا تعلق صرف تبجد کے ساتھ ہے تراوت کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، امام بخاری کو یہ بڑی غلطی لگی ہے کہ انھوں نے بے تعلق والی حدیث کوتر اوت کے باب میں ذکر کر دیا ہے۔' بیساری تاویل باطل ہے۔ والحمد للد

ا من افی بن کسبان هسیری الخطاب امره انت سسل با باسی فی رستسان فستان ان استسان بصوری انهسارود بوسنوی ان پیستریٔ ا مندوران علیهم وانسیل فقال یا امسیر المؤسنین هداشتی اسم یین فقال هستا طب و اسکند حسن فصر ال بهم مسشری، رکد که ، دواه ای منبع و کنزامال عدمه

جواب: بدروایت کنز العمال (۸۸۹ مه ح ۲۳۳۷) اور اتحاف الخیرة المهرة للهومیری (۱۳۹۸ ح ۱۳۹۷) علی بغیرکی سند کے احمد بن منج کے حوالے سے مذکور ہے، سرفراز صفدرد یو بندی صاحب لکھتے ہیں کہ ' بے سند بات جمت نہیں ہوسکتی''

(احسن الكلام الم المسيد بن المسيب)

دیوبندیوں سے مؤدبانہ عرض ہے کہ اگر ان کے پاس احمد بن منیع سے لے کر اُبی بن کعب رُلان نے سے بات کی کوئی سندموجود ہے تو وہ اسے پیش کیوں نہیں کرتے؟
میرے شاگرد اور برادر نصیر احمد کا شف کی کوشش سے اس روایت کی سند المخارة للمقدس میں مل گئی ہے (۳۱۷ – ۱۲۱۱) بیسند ضعیف ہے۔ حافظ ابن حبان فرماتے ہیں کہ' ابوجعفر الرازی کی رہیج بن انس سے روایت میں بہت زیادہ اضطراب ہوتا ہے۔'' ہیں کہ' ابوجعفر الرازی کی رہیج بن انس سے روایت میں بہت زیادہ اضعیفہ ،ابوداود: ۱۱۸۲)

ا - عن الحسسن ان عمون الخطاب وضى الله عست في مصري حن سته دوايت بيت كرمشون عمر ن طاب وضى الذور . جمع المساس على إلى بن كعب شكان يصمل ليعب عشري في المستحرية الله بن كعب وضى الترحد وثري الترك المهم كرويا اكب المستعمد المستعمد المستعمد المستحد المس 10

جواب: بروایت منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، حنفیوں کے امام عینی فرماتے ہیں کہ "أن فیه انقطاعاً فإن الحسن لم یدرك عمر بن الحطاب "اس روایت میں انقطاع ہے (منقطع ہے) كونكہ حسن (البصر كى ) نے عمر بن خطاب (دالله الله علی ) کونكہ حسن (البصر كى ) نے عمر بن خطاب (دالله عنه ) کونكہ حسن (البصر كى ) نے عمر بن خطاب (دالله عنه ) کونكہ حسن (البصر كى ) نے عمر بن خطاب (دالله عنه ) کونكہ حسن (البصر كى ) نے عمر بن خطاب (دالله عنه ) کونكہ حسن (البصر كى ) نے عمر بن خطاب (دالله عنه ) کونكہ حسن الم داود عمر سنن المي داود عمر سنن داود داود عمر سنن داود عمر سنن داود عمر سنن داود عمر سنن داود عمر سنن

منبهید: سنن الی داود کے بہت سے شخول میں بیروایت 'عشرین لیلة ''بیس راتیں، کے الفاظ سے موجود ہے اور ایساہی درج ذیل علاء نے نقل کیا ہے:

ا:ابن كثير رمسندالفاروق (ار١٨٧)

٢:الذهبى رالمهذب في اختصار السنن الكبير (٣٦٣/٢)

١٠: صاحب مشكوة

۸۰: زیلعی وغیرہم

عینی حنفی کے نسخہ سنن الی داود میں بھی'' عشرین لیلڈ''ہی ہے۔ (۳۴۲،۵)

خلیل احمد سہار نپوری دیو بندی صاحب نے بیاصول سمجھایا ہے کہ اگر بعض نسخوں میں ایک عبارت ہواور بعض میں نہ ہوتو ہی عبارت مشکوک ہوتی ہے۔

(د يکھئے بذل المجو د ۱۸ را ۱۳۷ تحت ح ۲۸۸)

اس دیوبندی اصول کی روسے انوارخورشید صاحب کا پیضعیف روایت پیش کرنا غلط ہے۔

اا عن بيعين بن سعيدان عهر بن المنطاب ا مردسين حضرت يمي بن سعيدره الشرسة ومايين سي كرحفرت مم بن المعالم المردسة والمردسة المردسة المرد

جواب: اس صدیث کے بارے میں نیموی (حنفی )نے لکھا ہے: " یحی بن سعید

. الأنصاري لم يدرك عمو " يجي بن سعيدالانصاري في عمر وللنفي كونبيس بايا-(آثار السنن ح-20، حاشيه)

امام ابن حزم نے بتایا کہ بیخی بن سعید ،سیدنا عمر دلی تھڑا کی وفات کے بچیس سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ (انحلیٰ ۱۰ر۲۰ مسئلہ: ۱۸۹۹)

الیم منقطع روایت کوم سل معتضد وغیره قرارد کردنیا میں رائج کرناان لوگول کاکام ہے جودن رات سیاه کوسفید اور سفید کوسیاه ثابت کرنے کی کوشش میں گےرہتے ہیں۔ حافظ ابن کی فرماتے ہیں: "یکفی فی المناظرة تضعیف الطریق التی أبداها المناظر وینقطع إذا الأصل عدم ما سوا ها حتی یثبت بطریق أخری والله أعلم" مناظرے میں یہ کافی ہے کہ مخالف کی پیش کرده روایت کوضعیف ثابت کردیا جائے۔ وہ لا جواب ہوجائے گا، کیونکہ اصل ہے ہے کہ باقی سارے دلائل معدوم ہیں الا ہے کہ دوسری سندے وہ روایت ثابت ہوجائے۔ واللہ الله علم

(انتصار علوم الحديث ص٨٥ نوع:٢٢)

ال. عن عبد العددين بن دفسيع قال كان الدين كعب يعسل مشرت عبالعزيز بن دفيع فطنت بيركرضوت ابي بن كعب ينالط بالسناس وشب دمضان بالمدينست، حشدوين عند دمضان المبارك بين پديست، طبيّه بين وگوك كومين كمات دكعست و بوتر بشك، « مسندا بن ابي شيسته ۲۰۰۲ ميلات مي اودوترين دكعات -

لعنی بروایت منقطع ہے، اصول حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے:" المنقطع ضعیف بالإ تفاق بین العلماء "علاء کا اتفاق ہے کہ منقطع روایت ضعیف ہوتی ہے۔
(تیسیر مصطلح الحدیث ۸۵) المنقطع )

حضرت بزیری مدان دیجه النه فرات بی که وکس حضرت عمری خطاب و می النه حذیک زما فرط فست میں وصفهان میں کیس کھات چھاکھیے تھے (۱۰ ترادی ۳۰ د تر)

ا من پرسیدی دومسان اخدمتال کان المناحب یعیمون فی زمان عسمرین الخطاب فی دمشان بشک وحشوی دکست در مالاام کام عاصف کسن کری میتی عاصلالگ ]13)

# جواب: ال روایت کے بارے میں مینی حفی کہتے ہیں:" باسناد منقطع " منقطع سندسے ہے۔ (عمرة القاری اار ۱۲ اتحت ح ۲۰۱۰)

۱۲ قبال محسسه بن کعب العترضی کان الناس بیعسساون محسرت بحدین کعب توفی فراسته بی کردگ حرست بخرین خطاب فی در مسان حسرس الدخطاب فی در مسان حسرس الدخطاب فی در مسان المبارک پی بهبسس در معست بعدیدن و فیصل العترام و و بی ترون بشک ، کرمتین بر مست تیم بی موزب لمبی قرارت کرتے تیے اور و تر

14)

#### جواب: پدروایت محضرقیام اللیل (ص٠٠٠) میں بے سندموجود ہے البذامردود ہے۔

حدیث بیال دن برا حصیت پذیر باسیدهٔ طبیعت میادی خوافق ما پست کرست چی کرانبول نے نزیا کروک وصما بکرام) صفی و عراضی اعذ صبیع و درخا خت چی رمشان المهاک چی کسی می کرستی چرست تے . حضرت سانسب بن پزیده فرانسے می کران وکی الذوری چی مشین میزیس چرست شیحه او درمشرت حمال و حق وی الذوری چی مشین موزیس چرست شیحه او درمشرت حمال و حدید وی الذوری کا مهاد کا کرست کے تھے۔

15)

جواب: پیروایت علی بن الجعد کی مند (ح۲۸۲۵) میں بھی موجود ہے تا ہم علی بن الجعد (شقیعلی الرائح) پر بذات خود جرح ہے ،علی بن الجعد مذکورسیدنا عثمان رٹائٹیڈ پر سخت تنقید کرتا تھاوہ کہتا تھا: " بمجھے یہ برانہیں لگتا کہ اللہ تعالی معاویہ (رٹائٹیڈ) کوعذاب دئے'

(د يکھئے تہذيب اعبديب ٢٥٧١)

صحیح بخاری میں اس کی چودہ احادیث ہیں جو کہ متابعات میں ہیں۔

(د کیھے میرارسالہ:امین او کاڑوی کا تعاقب ص ۴۵)

تنبیہ: اس روایت میں قیام کرنے والوں کا تعارف نامعلوم ہے۔ یہ نامعلوم لوگ اگر ایٹ گھروں میں نفل سمجھ کربیس رکعات پڑھتے تھے تو سیدنا عمر مٹائٹیڈ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دیو بندیوں کا بیدوی کے د' تراوح بیس رکعت سنت مؤکدہ ہیں''

(فأوى دارالعلوم ديوبند ٢٩٦/ ٢٩٦ جواب سوال نمبر: ١٨٤٢)

یعنی دیوبند یوں کے زد دیک' جماعت کے ساتھ صرف بیس رکعات تر اوت کی سنت مؤکدہ ہے،اس سے کم یازیادہ جائز نہیں' اس لئے رشیدا حمد گنگوہی صاحب فرماتے ہیں: ''اگر عد دِتر اوت کے بیں شک ہو جائے کہ اٹھارہ پڑھے ہیں یا بیس تو دور کعت فرادی پڑھیں نہ بجماعت \_ بسبب اطلاق حدیث کے زیادہ اداکر ناممنوع نہیں خواہ کوئی عدد ہو گر جماعت بیس سے زیادہ کی ٹابت نہیں'' (الرای النج ص ۱۳/۱۳ ابحوالدانوار مصابح ص ۲۹)

درج بالا دیوبندی موقف کی رُو سے دیوبندیوں پر لازم ہے کہوہ اپنی پیش کردہ روایت میں درج ذیل شرائط ثابت کریں:

- ان لوگوں کے نام ہتا ئیں جوعہدِ فاروقی میں ہیں پڑھتے تھے۔
- ا ية ابت كرين كه بيلوگ بيس ركعتين سنت مؤكده مجه كريز هتا تھے۔
  - پڑھتے تھے۔

    ھے ہے۔
    - پی تابت کریں کہ سیدنا عمر دلائفیڈ کواس کاعلم تھا۔
- ی از این کریں کہ بیاوگ ہیں ہے کم یازیادہ کوحرام بیانا جائز سجھتے تھے۔
- بی ثابت کریں کہ امام ابو صنیفہ نے اس اثر سے استدلال کر کے بیر ثابت کیا ہے کہ صرف بیس رکعات ترافی ہیں۔
   اگریہ ثابت نہ کرسکیس تو پھر دیو بندیوں کا ان آ ثار مجہولہ سے استدلال مردود ہے۔

محد من معفوظ کہتے ہیں کہ بہیں حدیث بیان ک صفرت پیٹیدہ ہے۔ خصیفہ رہداللہ نے صفرت سائٹ بن ٹیڈراٹی اللہ صفرت وہ فوانے ہیں کرہم کو کی حضرت محروضی اللہ صفرک فیام ہے۔ بیس دکھ است تراویج ا وروتر مرکعا کرنے تھے۔

۱۹- محسمد بن جعفر مثال حدثنى يذيد بن خصيف عن السائب بن بن يد تال كسنا فقوم في زمنان م بن الخطاب بعثو بن ركستٌ والوتس. (مؤد إسن والآروم مسلك

جواب: بیروایت شاذ ہے۔خالد بن مخلد (شیعہ صدوق) کی اس روایت کے مقابلے میں امام سعید بن منصور کی روایت ہے:

سائب بن یزید رفانند نے فر مایا کہ ہم (سیدنا)عمر رفانند کے زمانہ میں گیارہ رکعات

پڑھتے تھے۔ (الحادی للفتاوی ار ۱۳۴۹ وحاشیہ آٹار السنن ص ۲۵۰) اس روایت کے بارے بیس علامہ سیوطی لکھتے ہیں: ''بیروایت بہت صحیح سند کے ساتھ ہے'' (المصابح فی صلو قالتر اور کے ص ۱۵)

حضرت الم ما حمد بن منبل رحمد الشرفوات بين كرمضرت عمر من الدر الشرف الشرف المراح المرا

مثال الامسيام المحدين حنسيل وقد جاء عن عسول الم كان يصيل في الجهاعة (المنن وبن تيامة ع معشك)

جواب: بدروایت دوطرح سے منقطع ہے:

ا: ابن قدامه کی پیدائش سے ضدیوں پہلے امام احد مُراسلة فوت ہو گئے تھے۔

۲: امام احد سیدنا عمر طالنین کی شہادت کے بہت بعد پیدا ہوئے تھے۔

صیح بخاری کی حدیث (ص ۲۳۲ ح ۸نبر۵، ص ۲۵ پرگزر چکی ہے) ہے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رہالنائی جماعت کے ساتھ تراوی نہیں پڑھتے تھے بلکہ سحری کے وقت

پر صنے کو پہند کرتے تھے۔

حشرت اسدبن بمرؤ صفرت قامنی ابو یوست شدست دوا بیت کوتک این کما نبول سف فرایا میں سق صفرت امام ابوطیع درجدالشرست تاوی اور ماداس سلدیش مجرصفرت بحروش الفیز عشد سف کیاسپیلس کیستمان سوال کی تراثیب نے فرایا تراوی سفت موکدہ جی اور صفرت جروشی الله حذیث و کرکھاست خود این طرف سعی میتر وشعین نبین کیس اور نه وکسی و حدیث کے ایجا وکسٹے والے تی کیپ نے جو اکا کا حکم ویا جیت اس کی آئیب کے بیاس ضرود کوئی

اصل تنى اوديشرود رسول ألناوصل الشرمليدوسلم كأكوتى تحرشا -

رؤى اسسدبن عسهروعن إنى يوسعت قال ساليها ابا حنيعت، من السراويع وما فعلد صهري المسلم مسنى فقال السراويع سفستى موكدة ولم يتعوس مهرصن تلقاء نفسسب ولسم ميكن فسيرم مبنعا ولسم يكمرسب الاعن اصل لدسيد وعهدمن رسول الله صلى الله عليية وسلم ،

جواب: پیروایت تین وجہ سے مردود ہے:

ا: صاحب مراتی الفلاح ہے لے کراسد بن عمروتک سندنا معلوم ہے۔

۲: اسد بن عمر و بذاتِ خود مجر و ح ب ، جمهور محد ثین نے اس پر جرح کی ہے۔ و کی ہے۔
 لسان المیز ان (۱۳۸۵–۳۸۵) امام بخاری نے اس کے بارے میں گوائی دی ''ضعیف ''
 وہ ضعیف ہے۔ (کتاب الفعفاء تققیق ۳۳)

س: قاضی ابو یوسف بھی جمہور محدثین کے نزد کی ضعیف ہے، امام ابوحنیفد نے ابو یوسف سے کہا: '' إنكم تكتبون في كتابنا مالا نقوله '' تم جماری كتاب میں دہ باتیں لکھتے ہو جوہم نہیں كہتے۔ (كتاب الجرح والتعدیل ۹را۲۰ وسندہ سے کہا۔

لینی امام ابوصنیفدا سے جھوٹا سمجھتے تھے ،معلوم ہوا کداگر بیردایت ابو بوسف تک ثابت ہوجائے تو پھر بھی مردود ہے کیونکہ ابو بوسف ندکورا پی طرف سے با تیں لکھ کرا مام ابوصنیفہ کی طرف منسوب کردیتا تھا۔

"منبید: اس روایت میں تراوی کا کوئی عدد فد کورنہیں مگر انوارخورشید دیو بندی صاحب نے قاضی ابویوسف کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے، اپنی طرف سے دود فعہ میں (۴۰) کا عدد ترجمے میں کلھ دیا ہے، معلوم ہوا کہ بیاوگ کذب بیانیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش میں ہیں۔ واللہ من و دائھ محیط

صفرت اوجها دعن سلی دهدانشه فواست دی کو حضرت علی
بنی الشروند فی در مصنان المهاک میں قرار مصفرات کو تا یا اوران
بیرست ایک کوکم دیا کروه وگول کو، ارکدات تراوش شعاری
حضرت او حباله علی فواست بی کرحضرت علی دینی الفرونیای

جواب: اس روایت میں ایک رادی حماد بن شعیب ہے جے جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، امام بخاری فرماتے ہیں: 'فید نظر '' یعنی بیمتر وک متہم ہے۔ (التاریُّ الکبیر ۲۵/۳) نیموی خفی نے لکھا: '' قلت : حماد بن شعیب ضعیف '' میں کہتا ہوں کہ حماد بن شعیب ضعیف '' میں کہتا ہوں کہ حماد بن شعیب ضعیف ہے۔ (حاشیہ:۲۹۱، آثار السنن ح۸۵۷)

مستال احد (بن حنبل) كان جابر وعسلى وعبد الله مخترت ألم العرضل دعرالت فرنست بين كرضرت جابعض من الله من الترضي التر

جواب: اس روایت کے راوی ابوالحناء کے بارے میں نیموی صاحب لکھتے ہیں:

" قلت : مدار هذا الأثر على أبى الحسناء وهو لا يعرف" ميں كہتا ہوں كهاس اثر كادارومدار ابوالحسناء پر ہےاوروہ غير معروف (مجبول) ہے۔ (آثار السنن تحت ٢٨٥٥)

عصرِ حاضر میں بعض لوگوں نے شعبدہ بازی اور مداری پن کی مدد سے ابوالحسناء کو ثقتہ ٹابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، جو کہ نیموی تحقیق کی رُوسے مردود ہے۔

هسّال اسمد (بن حنبل) كان جابر وحسل وحبد الله صنبت المع منبل دعم التُدَوْ التَّدُوسَتُ بِي كرصُرت جابعث المعالم يسلونها وسيسبحا حسّ، دالمنون ب تلازی اصفاله علی صنب عبداللهٔ دمنی الله منهم آلادی جماعت سیمساتم

جواب: بيحوالددووجه عردودم

ا: امام احمرتک سندغائب ہے۔

۲: سیدنا جابر،سیدناعلی اورسیدنا عبدالله دِیَ اُللَیْمُ کی وفات کے بہت عرصه بعدامام احمد پیدا میں بریشہ

تنبیه: اس قول کا تعلق بیس رکعات تراوی سے نہیں ہے۔

حشرت جارات می حود می انشروز طوی م با رکعات شیعت شیخ وا حن زیب دین و هد مشال کان عبد ان ان مید ان ان می ما در می انشره مربم کرد مشان می کماز پیمات سی می در جب بیمل بست بی نشرس رصنسان خینصی و صلید ایش از خیال ان حدث می ان میسسل عسنسرین رکاست، دهان خیال ان حدث می ان میسسل عسنسرین رکاست، دهان میکاست ای می فیصت تنج او در می رکاست ده دهان بشانش ، و منترتیم ایس بودن وست ها

جواب: بدروایت کی دجہ سے مردود ہے:

ا: مخضر قيام الليل للمروزي (ص٠٠٠) مين بيروايت بيسند ي-

۲: عمدة القاري للعيني (۱۱ر ۱۲) ميس بيروايت حفص بن غياث عن الأعمش كي سند سے

مروی ہے۔ حفص بن غیاث مرس ہے۔ (طبقات ابن سعد ۲۹۰۱۷)

m: اعمش مركس ہے۔ (المخیص الحبير ٣٨٠٣ ح ١٨١١، صحيح ابن حبان ،الاحسان ارو ٩ قبل ح اوجزء

# 

مسألة التسمية لمحمد بن طاهرالمقدى ص يهم عن شعبة وسنده صحيح )

۷: سیدنا ابن مسعود و النون کی وفات کے ایک عرصه بعد ۲۱ هیں اعمش پیدا ہوئے تھے، للبذا بیسند منقطع (مردود) ہے۔

حشرت محدین قدامر منبلی معد الله (متر فی ۵۹۵م) فراست بی امام ایک معر الله فریز بدین دوان سسے دواست کیا سبت و و فراستے چیں کرمندست گرمنی الله حدیث کرنا تر فاف خدی میں مضان المبارک پیں وگی تعکیس رکھاست پٹھاکر تے ستسے اور مشرست علی رہی الله حرز سسے مروی سبب کرانہوں سنے ایک شخص کو تکم و وا کروہ وگوئی کورمندان المبارک چیں چیس رکھاست پٹھاستے آور ہے انجاع کی ان مذر ہیں۔

ترا وس كيدي ركوات بوستري صحاب كا براع و وه ه وه ه مد الفقيد معدد الفقيد معدد العقيد المعنول المستوان و العنول الدناس الدناس يعتومون في نهو سعور في رمضان بثلث ه و معشوين و كمسترين و كمست

جواب: ابن قدامه کے دعویٰ کی بنیاد دوروایتی ہیں:

ا: یزید بن رومان کی روایت جسے بینی حنفی نے منقطع قرار دیا ہے۔ دیکھئے جواب، روایت نمبر ۱۳ اسید ناعلی رفائی کی طرف منسوب روایت جو بلحاظ سند ضعیف ہے، دیکھئے روایت نمبر ۱۷ ان دوضعیف روایت فی اوجہ سے ابن قد امد نے '' کالإجماع ''اجماع کی ما نند کھو دیا ہے جس پر انوار خورشید صاحب کالی کیبر لگا کرخوشی کا اظہار فرمار ہے ہیں، ابن قد امد نے جرابوں پرسے کے بارے میں صاف صاف کھا ہے کہ '' فیکان اِجماعًا ''یعنی جرابوں برسے کے جائز ہونے پرصحابہ کرام کا اجماع ہے۔ (مغنی ابن قد امد ارا ۱۸ امسئل نمبر ۱۲۳) دیو بندی و بریلوی، دونوں حضرات اس اجماع کے منکر و مخالف ہیں۔

تال العدوسة. البستطوق النشاخي المنتوفة ع177 هـ " ومثد عدوا حساسة وقع في فرسن حسوري من الله عند كالإسبعاع " منذر ومدون في المح ين يمثر عام المعقلة المح من من من منطق في أن في رحدالله (سمّلُ 197 م) في المستد بي كمن من عمر من الله من من كما شد يم يم يهم إلى كم فقها سلسا بجاما كي طوع شماك المستدون المستوفق المنافقة الم

تال العدد شد مل بنسلوان احادة المسئول المنطق المنطقة ا

جواب: اجماع كايدوك كي لحاظ مردود ب:

ا: اس دعوے کی بنیاد ضعیف ومردو دروایات ہیں جیسا کہ ابن قدامہ کے قول کی تشریح میں گزر چکاہے۔

٢: سيدنا عمر وللنيئ سے گياره ركعات باسند سيح ثابت بيں۔ و يكھتے آثار السنن ٢٢٥٥ وقال: 'وإسناده صحيح'

يكياا جماع ہے جس سے سيدنا عمر دالنيز خارج كرديئے مي عيى؟

۳: متعدوعلاء نے بتایا ہے کہ راوی کے (مسنون) عدویس بہت اختلاف ہے، عینی حنق فی کہا:" وقد إختلف العلماء فی العدد المستحب فی قیام رمضان علی اقوال کئیرة "راوی کے مستحب عدد پرعلاء کا اختلاف ہاوران کے بہت سے اتوال ہیں۔ (عدة القاری ۱۲۲۱۱)

علامه سيوطى نے گوائى دى كه "إن العلماء اختلفوا فى عددها "بشك علماءكا تراوت كى تعداديس اختلاف ہے (الحادى للفتادى وضياء المصابح لمسعود احمد خان ديوبندى ص٣٣) جب علاء كا اتنا شديد اختلاف ہے تو اجماع كا دعوىٰ كہاں سے آگيا؟

ابن عبدالبرنے اگر چہیں رکعات کاعدداختیار کیا ہے (الاستذکار ۲۸ م ۲۲۲) کیکن اس پرکسی اجماع کا دعو کی نہیں کیا بلکہ اسے جمہور علماء کا قول قرار دیا ہے۔ دوسرے مید کہ وہ ان بیس رکعات پرسنت مو کدہ کا کوئی دعو کی نہیں کرتے ، تیسرے مید کہ دوسرے علماء نے ابن عبدالبر کی مخالفت کررکھی ہے۔

ا: ابوبكر بن العربى المالكي (متوفى ۵۳۳ه ه) في كها: "والصحيح أن يصلى إحدى عشر ركعة صلوة النبي عليه السلام فأما غير ذلك من الأعداد فلا أصل له ..... "اورضيح يه كي كركياره ركعات (١١) پرهي جائيس، يهي نبي صلى الله عليه وسلم كي نماز به اس كعلاوه دوسر عقيد اعداد بين ان كي كوئي اصل نهيس به -

امام ابوالعباس احمد بن ابراہیم القرطبی (متوفی ۲۵۲ھ) نے تراوی کی تعداد پر اختلاف ذکر کرکے کھاہے:

"وقال كثير من أهل العلم: إحدى عشرة ركعة ، أخذاً بحديث عائشة المتقدم"

اورا کشر علاء نے کہا ہے کہ گیارہ رکعات پڑھنی چاہئیں، اُٹھوں نے اس (مسّلہ) میں عائشہ ( اُلھ اُلھ اُلہ کیا ہے۔ عائشہ ( رُلھ اُلھ اُلہ کیا ہے۔ ( اُلھ ہم لما اشکل من تخیص کتاب مسلم ۱۸۰۳)

اس بیان سے دوباتیں ثابت ہوئیں:

امام قرطبی گیاره رکعات کے قائل تھے۔

# بیں تراوت کر پراجماع کا دعویٰ باطل ہے:

اب آپ کی خدمت میں بعض حوالے پیشِ خدمت ہیں ،جن میں سے ہرحوالہ کی روشنی میں اجماع کا دعویٰ باطل ہے:

ا: امام مالك (متوفى ٩ كاره) فرمات بين:

"الذي آخذ به لنفسي في قيام رمضان هو الذي جمع به عمر بن الحطاب الناس إحدى عشرة ركعة وهي صلاة رسول الله المسلطة ولا أدري من أحدث هذا الركوع الكثير، ذكره ابن مغيث"

میں اپنے لئے قیام رمضان (تراویج) گیارہ رکعتیں اختیار کرتا ہوں ،اسی پرعمر بن الخطاب (دائش نے لئے قیام رمضان (تراویج) گیارہ رکعتیں اللہ مَثَاثِیْتِم کی نماز ہے، مجھے پتانہیں کہ لوگوں فرین نے یہ بہت سی رکعتیں کہاں سے نکال کی ہیں؟اسے ابن مغیث مالکی نے ذکر کیا ہے۔ ( کتاب التجدم ۲۹ افقره: ۹۹۰، دوسر انسخ م ۲۸ تصنیف عبد الحق اهمیلی متونی ۵۸۱ ه) منتبید: ۱ امام ما لک سے ابن القاسم کانقلِ قول: مردود ہے (دیکھئے کتاب الضعفاء لا بی زرعة الرازی م ۵۳۳۰)

تنبیه: ۲ یونس بن عبدالله بن محمد بن مغیث المالکی کی کتاب' الم تجدین' کا ذکر سیراعلام النبلاء (۱۷۰۷ه) میں بھی ہے۔

عینی حنی فرماتے ہیں: "وقیل إحدیٰ عشرة رکعة وهو إحتیار مالك لنفسه و احتاره أبو بكر العربی " اور كہاجاتا ہے كہ تراوت گیاره ركعتیں ہیں،اسے امام مالك اور ابو بكر العربی " ایخ اپنے لئے اختیار كیا ہے۔ (عمدة القاری ۱۱۲۲۱ ت ۲۰۱۰) امام ابو حنیفہ سے ہیں رکعات تراوت کا سندھیج ثابت نہیں ہیں،اس کے برعس حفیوں كے مدوح محر بن الحن الشیبانی كی الموطائے ظاہر ہوتا ہے كہام ابو حنیفہ گیاره ركعات كے متال شخصے۔

امام شافع نے پیں رکعات تراوی کو پیند کرنے کے بعد فرمایا کہ " ولیس فی شیء من هذا ضیق و لاحد ینتهی إلیه لأنه نا فلة فإن أطالوا القیام و أقلوا السجود فحسن وهو أحب إلى وإن أكثر وا الركوع و السجود فحسن "

اس چیز (تراویح) میں ذرہ برابر تنگی نہیں ہے اور نہ کوئی حدہے، کیونکہ بیفل نمازہے، اگر رکعتیں کم اور قیام لمبا ہوتو بہتر ہے اور مجھے زیادہ پسندہے اور اگر رکعتیں زیادہ ہول تو بھی بہترہے۔ (مخصر قیام اللیل للمروزی ص۲۰۳٬۲۰۲)

معلوم ہوا کہامام شافعی نے بیں کوزیادہ پسند کرنے سے رجوع کرلیا تھااوروہ آٹھاور بیں دونوں کو پسند کرتے اور آٹھ کوزیادہ بہتر شجھتے تھے۔ واللّٰداعلم

۳: امام احد سے اسحاق بن منصور نے بوچھا کہ دمضان میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہئیں؟ تواضوں نے فرمایا:"قد قیل فیہ الوان نحواً من اربعین ، إنما هو تطوع " اس پرچالیس تک رکعتیں روایت کی گئی ہیں، بیصرف نظی نماز ہے۔ اِئفرتیام الیل ص۲۰۲۱ راوی کہتے ہیں کہ "ولم یقص فیہ بشیء "امام احمدنے اس میں کوئی فیصلہ ہیں کیا۔ (کمکنی رکعتیں پڑھنی چاہئیں؟) (سنن التر مذی:۸۰۲)

معلوم ہوا کہ ائمہ اربعہ میں سے کی ایک امام سے بھی بیٹابت نہیں ہے کہ بیس رکعات تراوی سنتِ موکدہ ہیں ادران سے کم یازیادہ جائز نہیں ہیں۔

۵: امام قرطبی (متوفی ۲۵۲هـ) فرمایا: "ثم اختلف فی المختار من عدد

القيام فعند مالك : أن المحتار من ذلك ست و ثلا ثون ..... وقال كثير

من أهل العلم : إحدى عشرة ركعة أخذاً بحديث عائشة المتقدم "

تراوت کی تعداد میں علاء کا اختلاف ہے ، امام مالک نے (ایک روایت میں) چھتیں رکعتیں افتیار کی ہیں ، انھوں نے چھتیں رکعتیں افتیار کی ہیں ، انھوں نے سیدہ عائشہ (واللہ بنا) کی سابق حدیث سے استدلال کیا ہے۔

(المقبم لمااشكل من تلخيص كتاب مسلم ٢رو٣٨٩،١٣٨)

تعبید: حدیث عائشه المقرطبی میں (۳/۲/۲)" ماکان یزید فی رمضان و لا فی غیر علی استول غیر علی استول علی استول علی استول علی استول کے استول سے معلوم ہوا کہ جمہورعلاء گیارہ رکعات کے قائل وفاعل ہیں۔

Y: قاضی ابو برالعربی المالکی (متونی ۵۳۳ه می) نے کہا: "والصحیح أن يصلی أحد عشر ركعة صلوة النبی مُلَّلِ فَي قيامه فأما غير ذلك من الأعداد، فلا أصل له ولا حدفيه "اور حج يه ب كركياره ركعات برضی چا بئيس، يمى نبى مَثَالِ فَيْمَ كَارُاوريكى قيام (تراوت ك) بهارات عمل كوئى اصل قيام (تراوت ك) بهارات عمل كوئى اصل نبيس بهان كى (سنت ميس) كوئى اصل نبيس بهار اور فلى نماز ہونے كى وجہ سے) اس كى كوئى صربيس بهار

(عارضة الاحوذي مهرواح ٢٠٨)

عيني منفى (متوفى ٨٥٥هـ) في كها: "وقد احتلف العلماء في العدد
 المستحب في قيام رمضان على أقوال كثيرة ، وقيل إحدى عشرة ركعة "

تراوت کی مستحب تعداد کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ وہ بہت اقوال رکھتے ہیں ..... اور کہاجا تا ہے کہ تراوت کی ارور کعتیں ہیں۔ (عمدة القاری ۱۱۲۲،۱۲۱)

٨: علامه سيوطى (متوفى اا ٩ هـ) نے كہا: "أن العلماء الحتلفوا في عددها"
 بـ شكر اور ح كى تعداد ميں علاء كا اختلاف ہے۔ (الحادى للفتادى ١٨٣٨)

9: ابن جهام خفی (متوفی ۱۸۱ه) نے کہا: فتحصل من طلا کله أن قيام رمضان سنة إحدى عشرة ركعة بالوتر في جماعة فعله مَلْكُلُهُ "اسسارى بحث سے ينتيجه حاصل ہوا كه وتر كے ساتھ تراوت كياره ركعتيں ہيں ، اسے نبي مَلَا يُعْتِمُ نے جماعت كے ساتھ برطانے ورث القديرش البدايه ارك،)

اه ام ترندی فرماتے ہیں: "واختلف اهل العلم فی قیام رمضان"
 اورعلماء کا قیام رمضان (کی تعداد) میں اختلاف ہے۔ (سنن الترندی: ۸۰۲)

ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ دیو بندیوں و بریلویوں کا بیدعویٰ کہ'' بیس رکعات ہی سنت مو کدہ ہیں۔ان سے کم یازیادہ جائز نہیں ہے' غلطاور باطل ہے۔

یہ تمام حوالے ''انگریزوں کے دورسے پہلے'' کے ہیں، للبذا ثابت ہوا کہ ہیں رکعات پراجماع کا دعویٰ باطل ہے، جب اتنابر ااختلاف ہے تو اجماع کہاں ہے آگیا؟

جواب: سوید بن غفلہ (تابعی) گھالیہ کے اس اثر میں بیصراحت نہیں ہے کہ وہ ہیں رکعات سنت مؤکدہ سمجھ کر پڑھتے تھے اور اس سے کم وزیادہ کے قائل و فاعل نہیں تھے لہذا یہ اثر دیو بندی دعویٰ پردلیل نہیں ہے۔ تنبیہ بلیغ:

سوید بن غفلہ رحمہ الله نما زظہراول وقت اداکرتے تھے اور اس پرمرنے مارنے کے

لئے بھی تیار ہوجاتے تھے۔ (دیکھے مصنف ابن ابی شیبہ ارسد ۲۲۳ وسندہ حسن) جبکہ دیو بندی و بریلوی حضرات ، عام طور پر ظہر کی نماز بہت لیٹ پڑھتے ہیں ، گرمیوں میں ڈھائی جج سے پہلے نماز ظہر کا ان کے ہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ، بلکہ

21 الم منوت الجالبختري متولي ۱۸ توادي ۲۰ رکعات شيخت تنه منوت الجالبختري ديم الترست مردي سيت کروه دمغه الجالبرک الا - حن ابي البرشدت ي است ممان يصل خس شرد بيعات ميل ي تو تو يك ( بيس مكانت) اور بين وتر بشعث تنه . في دميندان و من بشلف ، ومسندان البرشده استان .

**جواب: اس روایت پردو بحثیں ہیں:** 

ا: ربیج اور خلف کا تغین معلوم نہیں ہے، الہذاریسند ضعیف ہے۔

نما زِ جمعه کوبھی وہ کھینچ تان کرعصر تک پہنچادیتے ہیں۔

۲: اس روایت میں بیصراحت نہیں ہے کہ ابوالہتری سعید بن فیروز الطائی بینیس رکعتیں سدیت مؤکدہ مجھ کریڑھنے کے قائل وفاعل تھے، البذادلیل اور دعویٰ میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔

جواب: دعوی اوردلیل میں مطابقت نہیں ہے۔ دیکھئے ۲۱

صفرت شیرین شکل سے تراوی ۲۰ رکھات شعبے شعبے صفیت قبلی بی تاثیری میں اللہ وسفرت می دین اللہ عند سک اللہ عند سک ا ۱۳ من شد بیر بن شب کل است کان بیسل فی دھشان شکری سے کردہ در مشان میں ہیں سکھانت تلوی اللہ عند سے کردہ در مشان میں ہیں سکھانت تلوی اللہ عسد میں ترکھند وافور کا در مسفون این این شینہ ۲۵ مسلاکا : وتر پیما کرسے تھے۔

جواب: بدروایت دو وجه سے ضعیف ہے:

ا: سفیان توری مدلس ہیں اور روایت معتقن ہے۔

۲: ابواسحاق اسبعی مدلس ہیں اور روایت معتصن ہے۔

تنبیه نیضعیف روایت بھی دیوبندیوں کے دعویٰ 'سنت مؤکدہ' سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ مصنف ابن ابی شیبہ (۳۳۲ ۳۹۳،۳۹۳ ح ۷۹۰ ک) میں روایت ہے کہ سعید بن جبیر چوہیں (۲۳) اورا ٹھائیس (۲۸) رکعات پڑھتے تھے۔

اس روایت میں وقاء بن ایاس مختلف فیدراوی ہے جو کہ ظفر احمد تھانوی دیو بندی

صاحب کے اصول کی روسے حسن الحدیث ہے۔ داود بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کومدینہ میں چھتیں (۳۲) رکعات پڑھتے ہوئے پایا ہے۔

(مصنف ابن الى شيبه ٢/٣٩٣ ح ١٨٨٨ عد سنده صحيح)

امام اسحاق بن را بویفر ماتے بیں که "نختار أربعین رکعة"
مهم چالیس رکعتوں کواختیار کرتے بیں۔ (مخضر قیام المیل المروزی ص۱۰۶، نیزد یکھیے سن الترفدی :۸۰۲)
کیا بیعلاء یہ رکعتیں سنتِ مو کدہ بمجھ کر پڑھتے تھے؟ اگر بیسنتِ مؤکدہ نہیں ہیں تو ہیں کہاں سے سنتِ مؤکدہ ہوگئیں؟

مغرت مادن الاور بي تاريخ المراح المستقلة عن المستقلة وي تربيخ المستقلة المستقلقة المستقلة ال

جواب: باركى لحاظت مردود ب

- ابواسحاق اسبعی مدلس ہےاورروایت معنعن ہے۔
- حجاج بن ارطاة ضعیف مدلس ہے اور روایت معنعن (عن سے) ہے۔
  - ابومعاویدالضریر مدلس ہےاورروایت معتعن ہے۔
  - عارث الاعور كذاب ومجروح ب، امام هعى (تابعى) فرمات بين:

" حدثني الحارث (وأنا أشهد) أنه أحد الكذابين "

مجھے حارث نے حدیث بیان کی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ کذابین میں سے ایک ہے۔ (الجرح والتعدیل ۲۸۸ دسندہ صحیح)

ابوضيم نفرمايا: حارث الاعور كذاب ب- (ايسام ٥٥ وسنده صحح)

حارث الاعور كذاب سے بيصراحت ثابت نہيں كدوہ بيس ركعتيں سنتِ مؤكدہ بجھ كر
 پڑھتا تھا ، اصل اختلاف صرف اس بيس ہے كہ ديو بندى و بريلوى حضرات كا دعوىٰ ہے كہ
 صرف اور صرف بيس ركعات تراوح ہى سنتِ مؤكدہ ہے اور اس سے زيادہ يا كم كى جماعت

## جائز نہیں۔اُن کے اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔والحمدللد

صرف ہوئن مسے دوایت سب وہ فولے ہی کہ بی نے ان الا شعرف مند والا میں ہیں ہیں اس کی کار حضرت جدالہ کوئن الی کرہ حضوت سعید بن الی اس اور حزات عمل عبدی جمہم الشرائی کوئن تردیجہ د با زمامات ) چھلتے تھے اور جب آخری حشروا کا قراک تردیجہ د کار ماسان کر حسیت تھے اور وہ وہ حضان کے دوسرے فسعت بیں توزیت بڑھتے تھا ا

جواب: مخضر قیام اللیل للمروزی (ص۲۰۲) میں بیرحوالہ بے سند ہے لہذا مردود ہے، اگر دیو بند ہے لہذا مردود ہے، اگر دیو بند یوں کو کہیں سندل گئی ہے تو پیش کریں، دوسرے بیر کہ ۳۴+۳=۲۷ ستائیس رکعات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا بیر بھی سنتِ مؤکدہ ہیں؟

حنرت ابرایم تنی رعدالشیت مطابت سبت کروگ وصحابر و آبیس در صفال المبارک بس با پنج تروسیسے (۱۰ رکھاسست) زیجتر تنر

حضرت ابراتيم تملي مثر في ۴۹ حكا قبل 
۱۹ - عن ابراه ميد عن انا ابناس كانوا بيصلون خسس 
ترويسطان الناس كانوا بيصلون خسس 
ترويسطان الناس كانوا بيدان ميت ملك )

جواب: بیروایت کی وجہ سے مردود ہے:

- ایسف بن الی یوسف القاضی کی توثیق نامعلوم ہے۔
- تاضی ابو یوسف پراهام ابو حنیفه نے شدید جرح کرکے کذاب قر اردے رکھا ہے۔
  د کیھیے ص ۸۰
  - صادبن الى سليمان خلط ب، حافظ بيثى لكت بين:

" ولا يقبل من حديث حماد إلا مارواه عنه القدماء : شعبة وسفيان و الدستوائي من عدا هؤ لاء رووا عنه بعد الإختلاط "

حماد کی صرف وہی روایت مقبول ہے جواس کے قدیم شاگر دوں: شعبہ ،سفیان (ثوری) اور (ہشام) الدستوائی نے بیان کی ہے۔ان (تین ) کے علاوہ سب لوگوں نے اس کے اختلاط کے بعد (ہی) سنا ہے۔ (مجمح الزوائد ارواا،۱۲۰)

لین امام ابوصنیفه کی روایت حماد سے ان کے اختلاط کے بعد ہے۔

حادبن الیسلیمان مرکس ہے۔ (طبقات المدلسین ۲۲۴۵) اور روایت معنعن ہے۔

کتاب الآ ثار بذات خود پوسف بن الی پوسف سے ثابت ہی نہیں ہے۔

اس میں بیس کے سنتِ مؤکدہ ہونے کی صراحت نہیں ہے، لہذا دلیل اور دعویٰ میں موافقت نہیں ہے۔

والفت:<u>ال ہے</u>. (70

صرت عطار عشال ادرکت الناس وحسس عیساری ابی ریاح عمونی ۱۳ اسمکا فران ۱۲ عن عطار عشال ادرکت الناس وحسس عیساوی سخت حضوت عطارین اپایاح دحرانش فراستے بی میرسنے دیکھا تنگست وحشون کلعتریافتی : «مشعنه این اینجیستان سیسکونگ وصحابرة ایسین) وتراکم کیانمیس کلمات پڑھتے ہے

#### جواب: اس اثر کے بارے میں چند باتیں محل نظر ہیں:

- ① اس میں دعویٰ اور دلیل کے درمیان موافقت نہیں ہے کیونکہ اس اثر میں سنتِ مو کدہ ہونے کی صراحت نہیں ہے۔
- الناس کی صراحت نہیں ہے کہ ان سے کون لوگ مراد ہیں ۔سیدنا ابو ہریرہ تفاقط فرماتے ہیں کہ تین چیوڑ دی ہیں۔جن میں تیسری فرماتے ہیں کہ تین چیز یہ " تو تھے نالنان "لوگوں نے چیوڑ دی ہیں۔جن میں تیسری چیز بیہ ہے کہ نبی کریم مالی تی تے ہے۔ چیز بیہ ہے کہ نبی کریم مالی تی تی ہے۔ اور تکبیر کہہ کر سجدہ سے سراٹھاتے تھے۔ (سنن النمائی ۲۸۲۲ ح۸۸ دسندہ میج)

کیا''المنساس ''سے یہاں صحابہ وتابعین مراد لئے جائیں گے اور تکبیر کے بغیر ہی سجدہ کیا جائے گا اورا سے سنت مؤکدہ سمجھا جائے گا؟

صعطاء بن ابی رباح نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فعیدین کرتے ہتھے۔

(جزء رفع الیدین للبخاری ح ۱۲ وسندہ حسن، نیز دیکھے اسنن الکبری للبیبقی ۲۳ سادہ صحح کا عطاء آمین بالبجر کے قائل تھے۔ (مصنف عبدالرزاق ۲۲۲۳ حسندہ صحح کا عطاء جرابوں پرسے کے قائل تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۱۹۸۱ ح ۱۹۹۱)

اس طرح کے اور بھی بہت سے مسئلے ہیں ، دیو بندی و بریلوی حضرات ان مسئلوں اس طرح کے اور بھی بہت سے مسئلے ہیں ، دیو بندی و بریلوی حضرات ان مسئلوں

میں امام عطاء کے مخالف ہیں ،صرف تر اور کے میں آٹھیں امام عطاء یا د آ جاتے ہیں۔ ماسٹر امین او کا ڑوی دیو بندی ، آمین بالجبر کے مسئلہ میں لکھتے ہیں کہ'' میں نے کہا: سرے سے بیہی ثابت نہیں کہ عطاء کی ملا قات دوسو صحابہ سے ہوئی ہو'' (مجموعه رسائل ار۱۹ ۱۵طبع اکتوبر ۱۹۹۱ء)

اوردوسری جگداین مطلب کے ایک اثر پراوکا ڑوی صاحب کا قلم لکھتا ہے کہ ' حضرت عطاء بن ابی رباح یہاں کے مفتی ہیں، دوسو صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف صاصل ہے' (اینا ص ۲۲۵)

دیوبندیوں کا کام اس قسم کی تضادبیانیوں اور مغالطات سے ہی چلتا ہے۔

رسندان الم ملك المستوان المست

جواب: بداثر بھی دیوبندی دعوے'' بیس رکعت تراوی سنت مؤکدہ ہے'' سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ اس میں بینہیں لکھا ہوا کہ ابن الی ملیکہ بیس رکعات سنتِ مؤکدہ سمجھ کر پڑھتے تھے۔

#### حضت منيا في رئ متونى الاالدر صرع لالسبن كرك متولى امام مع ركوات تعادين كم قال متع

قال الاحسام المسترمذى و آكنش ا حسل العسلم عسن الم مرتى كالم ترتى تخواسته بي كداكترا لما على 4 وكعات سيستان الم ماروي عن على وعسم وعسيره حاص احد المساب المسترين وكعست المسترين وكعست المسترين وكعست المسترين وكعست المسترين وكعست والمن المباولات النفي وحدة ول المسترين وكعست والمن المباولات النفي على المسترين وكعست وموقع ل المسترين وكالم المسترين وكالم

جواب: یہا توال بھی دعویٰ کے مطابق نہیں ہیں۔ دیو بندیوں پر لازم ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ سفیان توری اور ابن المبارک میشائی ہیں رکعات کو سنب مؤکدہ سمجھتے تھے اور کی بیش کے قائل نہیں سنتے ، اور اگر ثابت نہ کر سکیل تو اپنے دعوے سے غیر متعلق دلائل پیش نہ کریں۔

دوسرے بیک انوار خورشید صاحب نے امام تر فدی کا بیان یہاں کاٹ چھانٹ کر

ا پیغ مطلب والالکھ دیا ہے اور باتی کو چھپالیا ہے، تر ندی کے اس بیان میں درج ذیل باتیں مھی کھی ہوئی ہیں: بھی ککھی ہوئی ہیں:

- علاء کا قیام رمضان (کی تعداد) میں اختلاف ہے۔
- اہل مدینہ اکتالیس (۱۳) رکعات کے قائل ہیں ، امام اسحاق بن راہویہ کا یہی فہہب دمسلک ہے۔
- الم الم الحمد فرمایا: "روی فی هذا ألوان ، ولم یقض فیه بشیء "
  السمسلط میں بہت سے رنگ (مختف روایتیں) مروی ہیں، امام احمد نے السمسلط میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ (ہیں پڑھنی چا ہمیں یا کتالیس یا اسسال کی کھے سنن التر ذی: ۸۰۸ امام تر ذی فرماتے ہیں کہ "وبه یقول سفیان الثوری وابن المبارك والشافعی وأحمد و إسحاق قالوا: یمسح علی الجوربین وإن لم یکن نعلین ، إذا وأحمد و إسحاق قالوا: یمسح علی الجوربین وإن لم یکن نعلین ، إذا کان شحنین "سفیان توری، ابن المبارک، شافعی، احمد (بن فنبل) اور اسحاق (بن را بویہ) اس کے قائل ہیں کہ اگر جراہیں موئی ہوں تو ان پرمسے جائز ہے اگر چروہ منعلین بھی را بوری۔ (التر ذی: ۹۹)

د یو بندی و بر بلوی حضرات ان اقوال کے سراسرخلاف بید دعویٰ کرتے ہیں کہ جرابوں پرمسح جائز نہیں ہے۔

حضرت الم الوحنيفة كأمسلك

مثال الامام في الدين حسن بن منصوراونجيك معدار الدين منصوراونجيك معدار الشائل مساودي مندا صحابنا والشائل مساودي المحسن من ابي صنيف تركها يعمل لاهل شهر رمضان سنت لا سيني تركها يعمل لاهل كل مسجدة مسجدهم كل ليلة سوك التر عشرت التر عشرين ركست خيس ترويعات بعشوت ليلمائل عشرين ركست خيس ترويعات بعشوت ليلمائل يسلم في كل ركستين (فارن تاري تاريخ تان والله)

صنب الم فوالدين سن بي ضوراً وزيد في المعودة قانى فاستري المعودة قانى فاستري المعودة قانى في مقدار جائد في كارتزاد من المعرودة التستريزي وي سبت جالا جن أن أو وهر الترسيدة الم الموضية وهرا لترسيدة الم الموقية وهرا لترفزات بين كروسفان المراحدي في المراز الووي بي خان است والمحال المستريدة والمراز الموادي بين المحالز كسب المحالز كسب المستودة والموادي بين مواد ويستريد والوادي بين بيان الموادي وسيت والمحالة الموادي ويستريد والمحاسب المحالز الموادي الموادية والمحاسب المحالز الموادية والمستريدة والمحاسب المحالز المحادثة والمحادثة والمحادث

جواب: یدواله بسند ب، قاضی خان کی پیدائش سے صدیوں پہلے امام ابو صنیفہ فوت

#### ہو گئے تھے۔

حضرت قاصی ای دشد یا کان و دستولی (۵۱۵) فرانسی بیری کم فتها کے کام میدان دکھا دستان کنداد کیا اختیا رکہ نے بیری او کردگر رمصان الم ایک میں پڑھتے ہیں ان طلا دن آبا ہے ہیں اپن مسترت امام مالک کے لیائے ایک اول کے مطابق اور حضرت امام اوطنیہ « حضرت امام شاقی «حضرت امام احمدی حضلی ا اور دا ذر فاطنیہ کی نے دور کے مطابق امام احمدی حضلی استان کیا سیعہ اور ایون القام کے اور ایم کامات پڑھیں کو احتیا کر سفند امام مالک اس موسلے امام مالک کے سے دواست کیا ہے ہے کر سفند امام مالک اس میں میں تھے۔

فرت الم الكنيك المسلك والمتعلق الخدسان من عدد الزكمات السق بعوم بها الماسك في معنان فاختار ما الماسك في معنان فاختار مهالك في احد قوليد و البحد في المناسس والنشافي و المجدود أو الفتيام بستنسس المناسب عن سالك الدكان يستحسن سنا و كلاغين وكمت والوس من المناسب عن المناسب عن المناسب من المناسب المناسبة وكما المناسبة المن

جواب: یہ حوالہ بے سند ہے البذا مردود ہے۔ ابن رشد کی پیدائش سے بہت پہلے امام مالک اس دنیا سے جلے گئے تھے، اس کے برغس امام مالک سے مردی ہے کہ دہ گیارہ رکعات تراوت کے کے قائل تھے۔ (کتاب التجد للا همبلی ص۲ کا،عمدة القاری ۱۱ری۱۱)

ضرت نام شافخانخ سئاب واستلت اصل بیام النوانخ سئاب واستها ما النوانخ سئاب واستها النوانخ سئاب واستها النوانخ والنوانخ النوانخ النوانخ النوانخ والنوانخ والنوانخ والنوانخ والنوانخ والنابان النوانخ والنوانخ والنوانخ والنوانخ النوانخ والنوانخ والنوا

جواب: امام شافعی دو وجه بیس رکعات راوی کو پیند کرتے تھے:

- 🛈 بیملی وعمر ڈاٹھ نیاسے مروی ہے۔
- کہ کے لوگ امام شافعی کے زمانے میں ہیں پڑھتے تھے۔

اول الذكر كے بارہے میں عرض ہے كەعلى وعمر رفیات باسند صحیح بیس ركعات تراویح قولاً یا فعلاً ہرگز ثابت نہیں ہیں۔

دوم: اہل مکہ کاعمل سنت مؤکدہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور نہ بی ثابت ہے کہ امام شافعی ان بیس رکعات کو سنت مؤکدہ سمجھتے تھے، لہذا امام شافعی کا قول حنفیوں و دیو بندیوں و ریوبندیوں و ریوبندیوں و ریوبندیوں و ریوبندیوں و

امام شافعی فرماتے ہیں کہ پیفلی نماز ہے اس میں کوئی حدیاتنگی نہیں ،اگر قیام لمباہواور رکعتیں تھوڑی ،میر نے زدیک زیادہ پہندیدہ ہے۔ (مخفر قیام اللیل س۲۰۳٬۲۰۳) محمود حسن دیو بندی صاحب لکھتے ہیں کہ'' لیکن سوائے امام اور کسی کے قول سے ہم پر جمت قائم کرنا بعیداز عقل ہے'' (ایعناح الادل طبع قدیم ص۲۷۷)

محمد قاسم نا نوتوی دیوبندی نے محمد حسین بٹالوی سے کہا تھا: ''میں مقلد امام ابو حنیفہ کا ہونا ہوں ، اس لئے میرے مقابلہ میں آپ جوقول بھی بطور معارضہ پیش کریں وہ امام ہی کا ہونا چاہئے ، یہ بات مجھ پر ججت نہ ہوگی کہ شامی نے بید کھا ہے اور صاحب در مختار نے بیڈر مایا ہے، میں ان کا مقلد نہیں ہول'' (سواخ قاسی ۲۲/۲)

اس دیوبندی اصول کی روسے دیوبندیوں پرفرض ہے کہ وہ قرآن ،حدیث ،اجماع اور اجتہاد (ادلہ ٔ اربعہ ) بذریعہ امام ابوحنیفہ ہی پیش کریں ،ادھرادھر کے حوالے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

امام شافعی کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جنھیں دیو بندی و ہریلوی حضرات نہیں ماننے مثلاً:

- المام شافعی رکوع سے پہلے اور بعدر فع یدین کرتے تھے۔
  - 🕜 آپ آمین بالجر کے قائل تھے۔
- آپ جہری دسری دونو نمازوں میں ،اپنے آخری قول کے مطابق فاتحہ خلف الا مام
   کے قائل تھے۔
  - آپسینہ پرہاتھ باندھنے کے قائل تھے۔

الم ابن قدام منبل مرائد المسك المسك

جواب: یه حواله بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہے ،اس کے برنکس امام احمد نے میہ فیصلہ کررکھا ہے کہ تراوی کے بارے میں کوئی فیصلنہیں کرنا چاہئے ،اس میں طرح طرح کی روایتیں مروی ہیں ، دیکھئے کتاب المسائل عن احمد و اسحاق (ص ۲۵ می رقم: ۲۸۸، وسنن التر ذی (۲۰۷۵)

امام احد فرماتے ہیں: "إنها هو تطوع " بيتو صرف نفلى نماز بـ - (مخضر قيام البيل ص٢٠١) معلوم بواكه امام احد بيس ترادت كوسنت نہيں سجھتے تھے۔

امام احدر فع یدین و آمین بالجمر وغیرہ مسائل کے بھی قائل تھے ، جنھیں دیو بندی اور بریلوی حضرات نہیں مانتے۔

مصرت شيخ عبدالقا ورجيلا في شق قا الاه كا فران « وصلاة المتزاويي سنت النبي صلى الله عليه وتل مست و هي صفرون ركست بيجلس عقب كل ركستنين و يسلم خهي صنبس ترويدات الله اد يست منها ترويدة " ( نيزان بين سرم سال ميلاد) في تح ترويك بول كم برجاد دكست تراوس كم بعد يك ترويك اد يست منها ترويدة " ( نيزان بين سرم سال ميلاد) و يساس مناه ميلاد و يساس مناه و يساس ميلاد و يساس ميل

جواب: اس قول میں مطلق تر اور کا کوسنت کہا گیاہے، ہیں رکعات کوئییں، دوسرے ہیکہ بیقول امام مالک، امام احمد، امام ابو بکر بن العربی، امام قرطبی وغیرہم کے اقوال کے مقابلے میں پیش کرنا دیو بندیوں کا ہی کام ہے، شخ عبدالقا در جیلانی رفع یدین اور آمین بالجبر وغیرہ کے قائل تھے جنھیں دیو بندی و بریلوی دونوں حضرات تسلیم نہیں کرتے۔

الم لتى الدين إبن تيمير الحرافي المنتري والمناس والمنتري الحرافي المنتري المنتري المنتري المنتري والمنتري والم

جواب: اس قول کا بھی وہی جواب ہے جوشنے عبدالقادر جیلانی کے قول کا ہے۔

الم تمى الدين ابن تيميرا لحوا في باست المستوري بي كرضرت الى بن كعب وشى الدون است المستوري بي كرض الذون المدون الذون الدون الذون الدون الد

جواب: امام ابن تیمیر اوت کے بارے میں بیں (۲۰) انتالیس (۳۹) اور گیارہ (۱۱) کے اعداد ذکر کرکے فرماتے ہیں:" و الصواب أن ذلك جميعه حسن "صحح يہ ہے كہ بيسب اقوال التجھے ہیں۔ (فاوئ ابن تیمیہ ۱۳۳۲) كين بيقول انوار خورشيد صاحب نے چھياليا ہے۔

علا مرحال بالدیم که مسلم وضنی متن فی هده احکا فران به و السندان و است است به متوکده نوان المنسان الدخله این الدخله با الدخل الدخل با الدخل با الدخل الدخل با الدخل الدخل با الدخل ا

المارزن لعابر برائ تجم مصرى منى سنى ، وه عما فراك و تعدد الم تعدد

جواب: یسب بعد میں آنے والے حقی مولویوں کے اقوال ہیں جنھیں اصول شکنی کرکے بطور جحت پیش کیا جار ہاہے، امام ابو بکر بن العربی کے اسلیے قول کے مقابلے میں بھی یہ سب اقوال مردود ہیں۔

اور حس تعدا دیر کردات تراوی کا موالم سستنق ہوا اور سما بہ و قابعین اوران کے بعد کے بزرگوں سے وہ تعداد شہور ہمنی وہ بس رکھتیں ہیں اور بیچم وی ہے کہ تراوی تیکس کھتیں ہیں اس سے مراویہ ہے کہ تراوی کے ساتھ و ترط کھتیں رکھتیں ہیں -

سيّر عبراتى ممت دلموى فئى ممترقی ۵۲ امرکا قران « والذى استقرعليد الاصرو اختهسوس الصحابة والت بسين ومن بعد هسم حوالعسشرون و مسا دوى انها تلك و عسشرون فبحسب ب الورّ معهسا " (انبست باست مرتم مسكل)

جواب: یقول بلادلیل ہونے کے ساتھ ساتھ امام مالک، امام شافعی، امام احداور امام ابو بکر بن العربی وغیرہم کے مخالف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ ترادی کا رکستوں کی تعداد میں سیصا وراس کی وجدیہ سیم کر ایون ا سے نبی اکرم صلی الشرطیہ و مطرکہ کو تکھا کہ آپ نے سارے سال کی گا محسین کے لیے اور کوشیں مقرفولی ہیں کیؤ کر سارے سال کی گا شہد آگھ کمات اور اور ترقیق دکھات اوا کے جاتے ہیں فوانہول نے فیصلہ کا کررمضان کے محیان ہیں جب ایک سلمان ششب پاکسوت کے سندر میں فوط زن ہونے کا ادادہ کرے تواسی پاکسوت کے سندر میں فوط زن ہونے کا ادادہ کرے تواسی

مضرت شاه ولى الشروطوي ممتوفى ١٤١١ وكا فران س وعدده عشرون ركست و ذالك انهم دأوا النسبى صلى الله عليه وسلسم سشرع للهمسنين احدى حسشرة ركست ف جميع السسنسة فعكموا اسه لا ينبئى ان يكون حظ المسلسة فرمضان عند قعدم الانتحام في لجد الششية بالسكوت احتل من ضعفها"

جواب: شاہ ولی اللہ التقلیدی کا قول بھی بلادلیل ہے۔ تنبیہ: شاہ ولی اللہ الد ہلوی رفع الیدین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ''اور جوخص رفع یدین کرتا ہے میرے نزدیک اس مخص سے جور فع یدین نہیں کرتا اچھاہے'' (ججۃ اللہ البالغاردو الرا۳)

#### اس فتوی کے بارے میں کیا خیال ہے؟

آثادی پی بس کردات سلیت بخوکده پس اس سیع کراسس به است کنده و مست که بخشا و افتدین نے حال مربع خوص و مسلی الشعل و سلم نے حال مربع خوص و مسلی الشعل و سلم مسنت بحدی و است کا مندن کر کشا کر و الکائشگاد می است کر حال الکائد کار مست کرک کردی آگر قباس کے والا سیم کے والا سیم کی بخشا کر اس نے ملعا در اشدی کر سفت کرک کے آبال کا کردی آگر قباس کے والد بیسی کی خطار داشدین کے مسند کردی آگر قباس کے والد بیسی کی اور کی کشور کردی آگر قباس کردی آگر گار کردی آگر کردی

ملاهر عبدالحى كعنوي اسوق م " احكا قران المستراويع سكة مؤكدة و سنين صعا واظب عليد الخلفاء والله المسترين ولعن مك المنطقاء والله المسترين والمستد الخلفاء والله المدود و عد المنطقاء والله المدود و المنطقاء المنطقاء والله المستد المنطقاء ال

## قارئين كرام!

انوارخورشدد یو بندی صاحب نے اہل حدیث کے خلاف ابن نجیم حنی سے لے کر عبدالحی لکھنوی تک حنوں کے اقوال پیش کئے ہیں گویا کہ یہ اقوال ان کے نزدیک قرآن، حدیث، اجماع اور اجتہادا بی حنیفہ کے برابر ہیں، حالا تکہ اہل حدیث کے خلاف حنیوں کے اقوال پیش کرنا اصلاً مردود ہے۔

انوارخورشید صاحب سے بینلطی ہوئی ہے کہ انھوں نے بہت سے حیاتی ، مماتی دیو بندیوں کے اقوال اہل حدیث کے مطابق دیو بندیوں کے اقوال اہل حدیث کے خلاف پیش نہیں کئے ، حالانکہ آھیں اپنے کے مطابق اہل حدیث کے مقابلے میں مونگ پھلی استاداور پیالی ملاوغیرہ کے اقوال بھی پیش کرنے چاہئے تھے تاکہ کتاب کا جم کچھاورزیادہ ہوجا تا۔

### خلاصة الجواب:

انوارخورشیدد یو بندی صاحب کا دعویٰ ہے: ''اس لئے تر اور کی ہیں رکعات ہی سنت مؤکدہ ہیں'' (صدیث ادرا ہلحدیث ص ۲۵۸)

اور یکی دعوی عام دیوبندیوں کا ہے، دیوبندیوں کے نزدیک دلیل صرف ادلہ اربعہ
(قرآن ، حدیث ، اجماع اور اجتماد ) کا ہی نام ہے ، مفتی رشید احمد لدھیانوی دیوبندی
فرماتے ہیں: ''غرضیکہ بید مسئلہ اب تک تشند تحقیق ہے ، معبلذ اہمارا فتو کی اور عمل قول
امام میسید کے مطابق ہی رہے گا اس لئے کہ ہم امام میسید کے مقلد ہیں اور مقلد کے
لئے قول امام ججت ہوتا ہے نہ کہ ادلہ اربعہ کہ ان سے استدلال وظیفہ مجتد ہے ''

(ارشادالقارى الى صحح البخاري ص٥١٢)

معلوم ہوا کہ دیو بندیوں کے نزدیک تسلیم شدہ ادلۂ اربعہ (چار دلیلوں) سے استدلال صرف مجتہد (امام ابوحنیفہ) کا ہی کام ہے،لہذا ہرمسئلے میں دیو بندیوں پر بیفرض ہے کہ وہ پہلے امام ابوحنیفہ کا قول پیش کریں اور پھر بذریعہ امام ابوحنیفہ: قرآن وحدیث اور

اجماع ہےاستدلال کریں۔

انوارخورشید دیوبندی صاحب نے ہیں رکعات تراوی کے'' سنت مو کدہ' ہونے پر جوروایات پیش کی بیش کردہ روایتیں تین قسموں پرشتمل ہیں:
تین قسموں پرشتمل ہیں:

- بلحاظ سند بضعیف ومردود میں مثلاً حدیث: ۲ وغیره
- 🗨 وعویٰ سے غیرمتعلق ہیں ہمثلاً حدیث:۳،۲۰۱ وغیرہ
- ادلهٔ اربعه نے خارج ہیں،مثلًا ابن نجیم حفی کا تول وغیرہ

لہذا ثابت ہوا کہ انوارخورشید دیو بندی صاحب اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں، اس فاش ناکامی کے باوجودوہ لکھتے ہیں کہ'' جوصاحب جواب کھیں اگروہ کتاب میں ندکورا حادیث پر جرح کریں تو جرح مفسر کریں اور جرح کا ایسا سبب بیان کریں جو منفق علیہ ہو، نیز جارح ناصح ہونا چاہئے نہ کہ متعصب، اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی الی جرح نہ ہوجو بخاری وسلم کے راویوں پر ہوچکی ہو'' [حدیث اور المحدیث صسم] تنجرہ: میں نے انوارخورشید کا جوجواب لکھا ہے اس میں دیو بندی وخفی اصول کو ہر جگہ مدِنظر رکھا ہے، مثلاً سرفراز خان صفدر دیو بندی لکھتے ہیں: '' بایں ہمہم نے تو ثیق وتضعیف میں جہورائمہ جرح وتعدیل اور اکثر ائمہ کہ حدیث کا ساتھ اور دامن نہیں چھوڑا ہشہور ہے کہ میں جہورائمہ جرح وتعدیل اور اکثر ائمہ کہ حدیث کا ساتھ اور دامن نہیں چھوڑا ہشہور ہے کہ زبان خلق کونقار کہ خدا سمجھو '' (احسن الکلام اربہ طبع دوم)

میں نے صرف اضی رادیوں کوضعیف و مجروح قرار دیا ہے جو جمہور محدثین کے نزد کیے ضعیف و مجروح بیں بحض جگہ فریق مخالف کے تتلیم کردہ الزامی جوابات بھی دیئے ہیں۔ والحمد للد

جب دیوبندیوں کے راویوں پرجمہور کی جرح ہوتو آھیں'' جرح مفسر' یا دآ جاتی ہے اور جب وہ خودان راویوں پر جرح کرنے بیٹھ جائیں جنھیں جمہور نے ثقه وصدوق قرار دیا ہے مثلاً مکول ، علاء بن عبدالرحمٰن ، محمد بن اسحاق ، عبیداللّٰد بن عمر والرقی ، مؤمل بن اساعیل اورعبدالحمید بن جعفروغیر ہم تو پھروہ' جرح مفسر' اور' جارح ناصح' وغیرہ سب پھے بھول جاتے ہیں ،ہمیں دیو بندیوں سے بڑی شکایت ہے کہ وہ ایک راوی کو ثقہ کہتے ہیں جب اس کی بیان کر دہ حدیث ان کے مطلب کی ہوتی ہے اور دوسری جگہ ضعیف کہتے ہیں جب اس کی بیان کر دہ حدیث اُن کے مطلب کے خلاف ہوتی ہے، مثلاً علی محمد حقانی دیو بندی سندھی، ترک رفع یدین کی ایک حدیث کے راوی پزید بن البی زیاد کے بارے میں کھتا ہے:

"دا صورتقہ آھی' وہ ثقہ ہے۔ (نبوی نماز مدل سندھی ارمیس)

انوارخورشیدصاحب کے ذکورہ بیان سے معلوم ہوا کہ بخاری ومسلم کے راویوں پر جرح مردود ہے، دوسری طرف دیو بندی حضرات صحیح بخاری وضح مسلم کے راویوں پرسلسل جرح کرتے رہتے ہیں،مثلاً:

کمول، محد بن اسحاق، عبیدالله بن عمر و، علاء بن عبدالرحمن اور ساک بن حرب وغیر ہم سی مسلم
یاضیح بخاری کے راوی ہیں اور ان پر جرح دیو بندیوں کی کتابوں میں علانیے طور پر موجود ہے۔
شعیب علیہ ولسلام کی قوم کے اصول ان لوگوں نے اپنے سینے سے لگا لئے ہیں اور پھر
یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے راویوں پر صرف جرح مفسر ہی ہو،! مؤ دبانہ عرض ہے کہ ایسے
تین راوی پیش کریں جنویں جمہور نے تقد وصدوق قر ار دیا ہے ، اس کے باوجود ان پر جرح مفسر کی وجہ سے وہ ضعیف ومردود قر ار دیا ہے ، اس کے باوجود ان پر جرح مفسر کی ایس ہے مور کے ہیں۔ جرح مفسر کی ایس مثالیں بھی پیش کریں جن کودیو بندی حضرات جست سلیم کرتے ہیں۔

ہم تو جمہور محدثین کی تحقیق و گواہی کو ہی ترجیح دیتے ہیں اور اسی پر کار بند ہیں۔ والحمد للد انوارخورشید صاحب مزید فرماتے ہیں کہ'' جوصاحب جواب کئیں، وہ تدلیس، ارسال، جہالت، ستارت جیسی جرحیں نہ کریں کیونکہ اس شم کی جرحیں متابعت اور شواہد سے ختم ہوجاتی ہیں، اور متابع وشواہد اس کتاب میں پہلے ہی کثرت کے ساتھ ذکر کر دیے ہیں'' (حدیث اور المجدیث میں)

تنجره:

اصول حدیث میں بیرمسکله مقرر ہے کہ تدلیس ،ارسال ، جہالت اورستارت (مستور مونے) کی وجہ سے حدیث طعیف ہوجاتی ہے ،اب کیا وجہ ہے کہ ہم ضعیف حدیث کوضعیف بھی نہ کہیں ،دیو بندی حضرات خود بہت می روایتوں پر یہی جرح کر کے رد کر دیے ہیں مثلاً: سرفراز خان صفدر نے نافع بن مجمود ، مشہور تا بعی کو مجہول قرار دے کران کی بیان کر دہ حدیث کو روکر دیا ہے۔ (احس الکلام ۲۰۱۷)

ابو قلابہ کو خضب کا مدلس قرار دے کر اُن کی روایت کورد کر دیا ہے۔ (دیکھئے احسن الکلام ۱۸۲۲) متابعت اور شواہد سے اگر انوار خور شید دیو بندی صاحب کی بیمراد ہے کہ ان راویوں کی متابعت اور شواہد والی روایات بلحاظ سند شیحے وحسن لذاتہ ہیں تو بسر وچشم ،اگر وہ سیجھتے ہیں کہ متابعت و شواہد والی روایات کا ضعیف و مردود ہونا چنداں مصر نہیں ، تو ان کا بیہ اصول باطل ہے ، امام ابن کثیر نے اصول حدیث میں بیر مسئلہ سمجھایا ہے کہ مخالف کی پیش کردہ حدیث کو محدیث کا ہے۔ دیکھئے ص ۲۷

ضعیف روایت کوخواہ تخواہ تھینج تان کرحس تغیر ہ کے در ہے تک پہنچانا فریق مخالف پر جست نہیں بن سکتا حافظ ابن حجر اور حافظ ابن القطان الفاسی وغیر ہما کی پیتحقیق ہے کہ حسن لغیر ہ روایت جست نہیں ہے اسے صرف فضائل اعمال میں ہی پیش کیا جا سکتا ہے، احکام میں اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ دیکھئے النکت علیٰ مقدمہ ابن الصلاح (۱۲۰۰)

یہاں پر بطور تنبیہ عرض ہے کہ انوارخورشیدصا حب کی پیش کردہ اکثر روایتوں میں نہ متابعت ٹابت ہےادر نہ شواہد ،مثلاً ان کا بید عویٰ ہے کہ'' آنخضرت مَا اللّٰیمُ سے بیس رکعات تراوت كرير هنا ثابت بي ..... (حديث ادرا بلحديث م ١٥٨)

حالانکہ انوارخورشیدصاحب کی پیش کردہ پہلی روایت میں ابراہیم بن عثان کذاب و متر وک اور دوسری میں محمد بن حمیدالرازی کذاب ہے۔

انوارخورشيدني يربهت براجهوك كهاب كدان روايتول كو "امت كي تلقى بالقبول حاصل ب"

تلقی بالقبول کامطلب بیرموتا ہے کہ تمام امت اس روایت کو قبول کر لے ،امتِ مسلمہ

میں تراوت کے بارے میں بہت بڑااختلاف ہے، اگران موضوع روایتوں کوامت کاتلتی بالقبول حاصل ہوتا توبیاختلاف نہیں ہونا چاہئے تھا، ہاں بیمکن ہے کہ انوارخورشید صاحب

کی بیمراد ہوکہ'' دیو بندی امت کا تلقی بالقبول حاصل ہے'' اور بیما م لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ صرف دیو بندیوں کا تلقی بالقبول کسی روایت کے سیح لغیر ہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔

آخر میں انوارخور شیدصا حب دھمکی دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

''ان با توں کوملحوظ رکھ کر جو جواب دیا جائے گاوہ یقیناً درخوراعتناء سمجھا جائے گاور نہ ہے جا اورفضول با توں سے ہمیں کوئی سروکا نہیں'' (حدیث ادرا لمحدیث س)

تبصره: انوارخورشيدد يوبندي كيتمام دلائل كاالله كفضل وكرم اورادلة اربعة قاطعه سے

جواب دے کران دیو بندی شبہات کوھباء منثور آبنا کر ہوامیں اڑا دیا گیا ہے۔

- دیوبندی روایات ، اصول حدیث اور جمهور محدثین کے نزدیک ضعیف ، مردود اور موضوع ہیں۔
- بعض روایات صحیح ہیں لیکن اصل موضوع سے غیر متعلق اور دیو بندی دعویٰ سے غیر موافق ہیں۔
   غیر موافق ہیں۔
- البعض روایات و اقوال وہ حوالے ہیں جو ادلہ اربعہ سے خارج ہیں مثلاً بعض تا بعض تا بعض تا بعض تا بعض تا بعین کرام کا ممل اور خفی مولو یوں کے اقوال وافعال نہ قرآن ہیں نہ حدیث اور نہ اجماع۔ حفی علاء کے اپنے نزدیک بھی تا بعین کرام کے اقوال وافعال حجت نہیں ہیں۔ مثلاً:
- ا۔ محد بن سیرین ، ابوقلاب ، وہب بن منبہ ، طاؤس اور سعید بن جبیر وغیر ہم رکوع سے پہلے

اور بعد رفع یدین کرتے تھے۔ (نور العینین ص ۲۲۷ بحواله مصنف ابن ابی شیبہ ار۲۳۵ ومصنف عبدالرزاق۲۹۶والسنن الکبری للبیہ قی ۲۴/۲۷)

 ۲۔ سعید بن جبیر ،حسن بصری اور عبیدالله بن عتبه وغیر ہم فاتحہ خلف الا مام اور قراء ت خلف الا مام کے قائل تھے۔

(جزءالقراءت لنخاری ح ۲۷ و کتاب القراءت لليبقی ح ۲۳۲ و مصنف ابن افي شيبه ار ۳۷۳)

س عکرمه تا بعی نے کہا: " أدر كت الناس ولهم زجة في مساجدهم بآمين
إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضآلين " ميں نے لوگوں كوان كى
محدول ميں ،اس حال ميں پايا كہ جب امام ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّآلِيْنَ ﴾
كہتا تو لوگوں كى آمين كہنے سے مجدي كوئے اصحتی سے (مصنف ابن ابی شيبه ۲۸۲۲)

ان جيسے تمام اقوال كوريد بندى و بريلوى وخفى حضرات سراسر مخالف بيں۔ نيز د كھے

انوارخورشید دیو بندی صاحب نے ص ۱۵۸ سے ص ۲۹۳ تک جھوٹی ، بےحوالہ اور غیر متعلق باتیں کھی ہیں جن کی تر دید، روایاتِ مٰد کورہ کی تحقیق میں آچکی ہے۔

ان صفحات کی بعض اہم باتوں کا جواب درج ذیل ہے:

ميري كتاب'' القول انتين في الجھر بالتامين''

ا: تلقی بالقبول سے مرادساری امت کی تلقی بالقبول یعنی اجماع ہے، اہل حدیث کے نزدیک اجماع جمت ہے۔

۳: کسی تابعی، تبع تابعی یامتندامام سے بیٹا بت نہیں ہے کہ بیس رکعات ہی سنتِ مؤکدہ بیں ان سے کم یازیادہ جائز نہیں ہے۔

۲۰: امام مالک، امام قرطبی ، امام ابو بکر بن العربی اور اکثر علاء آٹھ رکعات تر اور کے کے قائل تھے، ابن ہمام خفی ، انورشاہ کشمیری اور عبدالشکورلکھنوی وغیر ہم بھی آٹھ رکعات تر اور کے کا

سنت ہوناتشلیم کر چکے ہیں۔

۵: دیوبندی حضرات بیراگ الاپتے رہتے ہیں کہ'' تبجداورتر اوت کے دوعلیحدہ علیحدہ نمازیں ہیں، انھیں ایک ہی نماز سجھنا غیر مقلدین کا فدہب ہے'' جبکہ انورشاہ تشمیری دیوبندی کہتے ہیں کہ تبجداورتر اوت کے دونوں ایک ہی نماز ہے۔ اور انھیں علیحدہ علیحدہ سمجھنا غلط ہے۔

(د كيهيئ فيض الباري ١٦٢٠) والعرف الشذي ١٦٦١)

دیوبندیوں کا شمیری صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی'' غیر مقلا' ہی تھے؟

۲: غدیة الطالبین میں جو روایت سہوا یا عمراً رہ گئ ہے ہم اس غلطی سے بری ہیں ،
دیوبندیوں نے ججۃ اللہ البالغہ میں جو تحریف کرر تھی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟

2: ائمہ جمہدین میں سے امام بخاری نے حدیث عائشہ و اللہ فیا کو کتاب التر اور تح میں فرکر کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حدیث عائشہ کا تعلق تر اور تح کے ساتھ یقینا ہے لہذا دیوبندیوں کا یہ پروپیگنڈ ابے اثر ہے کہ پے حدیث تر اور تک سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔
دیوبندیوں کا یہ پروپیگنڈ ابے اثر ہے کہ پے حدیث تر اور تک سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔
امام بیہج نے اسٹن الکبری میں ' باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان ''
کوکر عائشہ و اللہ عدیث نقل کی ہے اور بعد میں ہیں والی ضعیف وموضوع نقل کر کے اس کے راوی پر جرح کردی ہے۔ (۲۹۸،۳۹۵)

اگریہ حدیث تراوت کے سے غیر متعلق تھی تو الا مام المجتبد امام بخاری اور امام بیہ بی اسے تراوت کے والے باب میں کیوں لائے ہیں؟

 ٨: صحیح مسلم کی صحیح حدیث میں آیا ہے که رسول الله مَنَّاتَیْزُم گیارہ رکعات پڑھتے تھے اور ہردور کعت پرسلام پھیردیتے تھے اور پھر (آخر میں) ایک وتر پڑھتے تھے۔

9: عام دلاکل سے ثابت ہے کہ تر اور کی جماعت کے ساتھ افضل ہے اور اسلیے بھی جائز ہے۔ ۱۰: شعب الایمان کلیم بھی (سر۱۳۰ ح ۳۲۲۳) وسیح ابن خزیمہ (سر۱۳۲۳ ح ۲۲۲۲) کی

ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول الله مَا لَیْنِیْمُ رمضان میں ''اپنے بستر پرتشریف نہ لاتے بہاں تک کہ رمضان گزرجاتا'' اس روایت کی سند بالکل ضعیف ہے۔اس کا راوی عبدالمطلب بن عبداللد مدلس ہے اور روایت معتمن ہے۔شعب الایمان میں غلطی سے المطلب عن عبداللدعن عائشہ چھپ گیا ہے

جبر عبدالله عن عائشة "إلخ جبر عبدالله عن عائشة "إلخ

اا: شعب الایمان بهیمقی (۳۱۰س ح ۳۱۲۵) کی روایت میں عبدالباقی بن قانع ضعیف ہے، دوسری سند میں بھی نظر ہے۔ انوارخورشید کی پیش کردہ چاروں روایات اصل موضوع سے غیرمتعلق ہیں۔

۱۱: انس رفی نفظ کے قول'' وہاں آپ نے وہ نماز پڑھی جو آپ ہمارے پاس نہیں پڑھتے تھے'' کا مطلب صرف میں ہے کہ آپ مٹا نیٹی کے اس نہیں پڑھتے تھے'' کا مطلب صرف میر ہے کہ آپ مٹا نیٹی کے اس نہیں ہے۔ نماز پڑھی ،اس روایت کا تعلق تعدادر کعات سے نہیں ہے۔

۱۳: طلق بن علی و النین نے دومبحدوں میں رات کی نماز پڑھائی ، اگر انھوں نے پہلے تراوح کی پہلے تراوح کی او کی بیا تروی کی تراوح کی تراوح کی است کی بیا تروی کی میں تبجد کی جماعت پڑھنے والے کون تھے؟ اگر دونوں جگہ تراوح کی اور دونوں جگہ تبجد تھی تو اس پر دیو بندیوں کا کوئی ممل نہیں ہے۔دوسری نماز جوانھوں نے پڑھائی تھی اسے انوارخورشید نے در پڑھی تھی ''کھے کرمفہوم میں تحریف کردی ہے۔

۱۲: امام مالک کی تبجدوتر او تک کے بارے میں مجمد بن مجمد العبدری الفاسی المالکی کا حوالہ بے سندو مردود سرب

10: امام بخاری سے باسند سیح تراوی کا در تبجد کا علیحدہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔

ہدی الساری کا حوالہ بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

۱۲: شاہ عبدالعزیز وغیرہ کے اقوال امام مالک وغیرہ کے اقوال کے مقابلے میں مردود ہیں۔ ۱۷: تراوی کے بعد تنجد کا پڑھنارسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْظِ سے ثابت نہیں ہے اور یہی تحقیق انورشاہ

کشمیری دیوبندی کی ہے۔ وما علینا الاالبلاغ

حافظ زبيرعلى زئى

(٩ جولا ئي ٢٠٠٧ء مرايعت طبعهُ جديده٢٠٠ أكست ٢٠٠١ء)

## آ ٹھرکعات تراوت کاورغیرا ہلحدیث علماء

رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد جونماز بطور قیام رمضان پڑھی جاتی ہے، اسے عُر نب عام میں تراوی کہتے ہیں۔ راقم الحروف نے'' نورالمصابح فی مسئلتہ التراوی'' میں ثابت کردیا ہے کہ گیارہ رکعات قیامِ رمضان (تراویک) سنت ہے۔

نبی کریم منافیظ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فجر ( کی اذان ) تک (عام طور پر ) گیارہ رکعات پڑھتے تھے۔آپ ہر دورکعتوں پرسلام پھیرتے تھے اور ( آخر میں ) ایک وتر پڑھتے تھے۔ دیکھئے چے مسلم (۱۷۲۵ تا ۲۲۷)

نی کریم مُنَالِیَّمُ نے رمضان میں (صحابہ کرام دُنالِیُمُ کو جماعت سے ) آٹھ رکعتیں پڑھا ئیں۔دیکھئے صحیح ابن خزیمہ ( ۱۳۸۷ ح ۱۰۷) وصحیح ابن حبان ( الاحسان ۱۲۸ ح ۱۰۰۱،۲۲۲ ح۲۲ ۲۴۰) اس روایت کی سندھسن ہے۔

سیدنا امیر الموضین عمر والفیئونے نے (نماز پڑھانے والوں) سیدنا ابی بن کعب والفیئواور سیدنا تمیم الداری والفیئوئو کو تھم دیا کہ لوگوں کو (رمضان میں نمازِعشاء کے بعد) گیارہ رکعات پڑھائیں۔ دیکھئے موطا امام مالک (۱۲۳۱ ح ۲۲۹) والسنن الکبری للنسائی (۱۳۳۳ اح ۲۸۷س) اس روایت کی سندھجے ہے اور مجمد بن علی النیمو ی (تقلیدی) نے بھی اس کی سندکو تھجے کہا ہے۔[دیکھئے آٹار السنن ۲۵۵۷، دور رائنے: ۲۵۲

صحابہوتا بعین اورسلف صالحین کا اس پڑمل رہاہے۔

اب اس مضمون میں حنفی وتقلیدی علاء کے حوالے پیشِ خدمت ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہان لوگوں کے نز دیک بھی آٹھ رکعات تر اوش کے سنت ہے۔

ابن هام خفی (متونی ۲۱ ۸هه) لکھتے ہیں:

"فتحصل من هذا كله أن قيام رمضان سنة إحدى عشرة ركعة بالوتر في جماعة"

اس سب کا حاصل ( نتیجہ ) یہ ہے کہ قیام رمضان ( تر اوت کے ) گیارہ رکعات مع وتر ، جماعت کے ساتھ سنت ہے۔ [فتح القدیشرح البدایہ جاءت کے ساتھ سنت ہے۔ [فتح القدیشرح البدایہ جاءت کے ساتھ سنت ہے۔

🕜 سیداحر طحطاوی حنفی (متونی ۱۲۳۳ه ۵)نے کہا:

" لأنّ النبي عليه الصلوة والسلام لم يصلها عشرين، بل ثماني " كيونكه ني عَلِينًا لِمِبَلِيْ إِلَيْ مِن (ركعات) نبيس پرهيس بلكه آثھ پرهي ہيں۔

[حافية الطحطاوي على الدرالخيارج اص ٢٩٥]

ابن نجيم معرى (متوفى • ٩٤ هـ ) نے ابن بهام خفى سے بطور اقر ارتقل كيا:
" فإذن يكون المسنون على أصول مشايخنا ثمانية منها

والمستحب اثنا عشر"

پی اس طرح ہمارے مشائخ کے اصول پران میں سے آٹھ (رکھتیں) مسنون اور بارہ (رکعتیں) مستحب ہوجاتی ہیں۔ [الحرالرائق جاس ۲۷]

تنبید: ابن ہمام وغیرہ کا آٹھ کے بعد بارہ (۱۲) رکعتوں کومستحب کہنا حفیوں وتقلیدیوں کے اس قول کے سراسر خلاف ہے کہ'' بیس رکعات تر اور کے سنت مؤکدہ ہے اور اس سے کم یا زیادہ جائز نہیں ہے۔''

العلى قارى حفى (متوفى ١٠١هه) في كها:

" فتحصل من هذا كله أن قيام رمضان سنة إحدى عشرة بالوتر في جماعة فعله عليه الصلوة والسلام"

اس سب کا عاصل (متیجہ) یہ ہے کہ قیامِ رمضان (تراویج) گیارہ رکعات مع وتر، جماعت کے ساتھ سنت ہے، یہ آپ مَلَّ الْنِیْمُ کاعمل ہے۔

[مرقاة الفاتح ٣٨٢ ح١٠٠١]

دیوبند یوں کے منظور نظر محمد احسن نا نو توی (متوفی ۱۳۱۲ه) فرماتے ہیں:
 الا النبی عَلَیْ اللہ لم یصلها عشرین بل ثمانیاً"
 کیونکہ نبی مَنَّ اللَّیْ اللہ فیمیں (۲۰ رکعات) نہیں پڑھیں بلکہ آٹھ (۸) پڑھی ہیں۔
 احاشیہ کز الدقائق ص۳۷ ماشیہ ۲۰]

نيز د كيهيئشرح كنزالدقائق لا بي السعو دالحقى ص٢٦٥

دیوبندیوں کے منظورِنظرعبدالشکورلکھنوی (متوفی ۱۳۸۱ھ) لکھتے ہیں:
 "اگرچہ نبی سَائِلْتِیْم ہے آٹھ رکعت تراوی مسنون ہے اور ایک ضعیف روایت میں ابن عباس ہے ہیں رکعت بھی ۔ مگر..... "اللم الفقہ ص۱۹۸، حاشیہ]
 دیوبندیوں کے منظورِنظرعبدالحی ککھنوی (متوفی ۱۳۰۱ھ) کھتے ہیں:

عی ویوبدیوں سے حورِ طرح اوا کی ہے (۱) ہمیں رکعتیں بے جماعت ... الیکن اس "آپ نے تر اور کے دوطرح اوا کی ہے (۱) ہمیں رکعتیں بے جماعت ... " روایت کی سند ضعیف ہے ... (۲) آٹھ رکعتیں اور تین رکعت و تر با جماعت ... " مجموعة اولی عبد الحقی جاس ۳۳۲،۳۳۱

خلیل احمرسهار نپوری دیوبندی (متوفی ۱۳۴۵هه) لکھتے ہیں:
 "البته بعض علاء نے جیسے ابن ہمام آٹھ کوسنت اور زائد کومستحب لکھا ہے سویہ قول قابل طعن کے نہیں" [براہین قاطعہ ۸]

خلیل احدسهار نپوری مزید لکھتے ہیں:

'' اور سنت مو کدہ ہونا تر اور سم کا آٹھ رکعت تو بالا تفاق ہے اگر خلاف ہے تو بارہ میں ہے'' [براہین قاطعہ ص ١٩٥]

انورشاه کشمیری د یو بندی (متوفی ۳۵۲ هـ) فرماتی ین:

"ولا مناص من تسليم أن تراويحه عليه السلام كانت ثمانية ركعات ولم يثبت في رواية من الروايات أنه عليه السلام صلى التراويح والتهجد عليحدة في رمضان...وأما النبي عليه فصح

عنه ثمان ركعات وأما عشرون ركعة فهو عنه عليه السلام بسند ضعيف وعلى ضعفه اتفاق..."

اوراس کے تسلیم کرنے سے کوئی چھٹکارانہیں ہے کہ آپ عَلِیَّلِا کی تراوی آٹھ رکعات تھی اورروا تیوں میں سے کسی ایک روایت میں بھی بیٹا بت نہیں ہے کہ آپ عَلِیَّلِا نے رمضان میں تراوی اور تہجہ علیحدہ پڑھے ہوں...

رہے نبی مَنَّ الْفِیْمُ تو آپ سے آٹھ رکعتیں سیح ثابت ہیں اور رہی ہیں رکعتیں تو وہ آپ عالیہ اور اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔ والعرف العدی سند کے ساتھ ہیں اور اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔ والعرف العدی سند کے ساتھ ہیں اور اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔ والعرف العدی سند کے ساتھ ہیں اور اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔

نماز تراوی کے بارے میں حسن بن عمار بن علی الشرنبلالی حفی (متوفی ١٩٠١هـ)
 فرماتے ہیں:

"(وصلوتها بالجماعة سنة كفاية) لما يثبت أنه مُلْكُلُهُ صلّى بالجماعة احدى عشرة ركعة بالوتر..."

(اور اس کی باجماعت نماز سنت کفایہ ہے) کیونکہ یہ ثابت ہے کہ آپ مُلَا ﷺ نے جماعت کے ساتھ کیارہ رکعتیں مع وتر پڑھی ہیں۔

[مراقی الفلاح شرح نورالا بینیاح ص ۹۸]

محر بوسف بنوری دیو بندی (متوفی ۱۳۹۷ه )نے کہا:

"فلا بد من تسلیم أنه عَلَيْكُ صلّى التراویح أیضاً ثماني ركعات " پسيسليم كرناضرورى م كرآپ مَالْيَّرِمُ في تَصركعات راوح بهي پرهي بين-

[معارف السنن جهص ٥٣٣]

تنبید (۱): بیتمام حوالے ان لوگوں پر بطور الزام واتمام جت پیش کیے گئے ہیں جو اِن علاء کو اپنا اکا برمانتے ہیں اور اُن کے اقوال کوعملاً جمت تسلیم کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان کے بعض علاء نے بغیر کسی صحیح دلیل کے بیغلط دعویٰ کررکھاہے:



' و گر حضرت فاروق اعظم نے اپنی خلافت کے زمانہ میں بیس رکعت پڑھنے کا حکم فر مايا ادر جماعت قائم كردى"

اس قتم کے بے دلیل دعووں کے رد کے لیے یہی کافی ہے کہسید ناعمر والٹیز نے گیارہ ركعات يرصف كاحكم ديا تفار وكيصة موطأ الم الك ارساد وسندهيع

منبید (۲): امام ابوحنیفه، قاضی ابو پوسف مجمرین الحسن الشیبانی اورامام طحاوی کسی ہے بھی بیں رکعات تر اور کم کاسنت ہونا باسند سیح ثابت نہیں ہے۔

وماعلينا إلا البلاغ (١١/١رجب٢١١١٥) [انتهت المراجعة ٢٦رجب ١٣٢٤]

الطعة الأدلى تعدادِ دُلعات مِیَامِ ربنا ن کا جاکٹرہ ( طبعه جديده سع مراجعت ) حافظ زبسيعلى ذي

(10 سنيان ١٤٤٧ هر)

Scannedy

CAU LAMOR SHAKIR POKISTAN 16 arachi

truemaslak@inbox.com